

المكتبين (Quranic Studies Publishers)

بازیجبۂ اطفال ہے وُنیامے آگے ہوتا ہے شدف روز تماشامے آگے

#### يع والذوالم حس الرحيح

الحمدثلة رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم: و على آله و أصحابه أجمعين، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امابعد:

### بيش لفظ

بی بھینے تقریبا ہیں سال سے ہیں ایک برگ ہوا وہ کی طری تشکسل سے سقر ہیں ہا ہوں ،
اور اس دور ان شرجائے کے سننے مکوں اور شیروں کی خاک جھائی ہے۔ ان ہیں سے جن فرول میں کوئی تاہل ذکر معلومات عاصل ہو ہیں ، یوان کی بدولت تاریخ اسلام کے گمشدہ اور اق بیانے کا موقع ملا ہے۔ ان کی رُ دوا دہی سنر تاموں کی شکل ہیں کہمتار ہا ہوں ۔ ان سفر تاموں کا پبلا محمومہ 'جہان ویدہ' کے نام سے شائع ہو چکا ہے ، اور اس نے میری توقع ہے کہیں ریادہ مقبولیت حاصل کی ۔''جہان دیدہ' کی اشاعت کے بعد بھی ہیر سے سفروں کا سلسلہ جاری دیا۔ مقبولیت حاصل کی ۔''جہان دیدہ' کی اشاعت کے بعد بھی ہیر سے سفروں کا سلسلہ جاری دیا۔ اور ان بخواس خواس شرکے لیے پابد کا ہوں۔ مقبولیت حاصل کی ۔''جہان دیدہ' کی اشاعت کے بعد بھی ہی اسلام کے باہد کا ہوں۔ بوار بیٹ خواہش ہوئی کہ اور ان سفر کے لیے پابد کا ہوں۔ بیان میں ایک طوران سفر کے لیے پابد کا ہوں ہوئی کہ اسام کی مقبولیت اس کی دوسری جند قرار دینے کے بجائے اس کی دوسری جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی کہ بی اس کی دوسری جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی اس کا دوسری جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی اس کا دوسران تام تھی ہی کر ویا ہے۔ یعن میں اس کی جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی اس کا دوسران تام تھی ہی کر ویا ہے۔ یعن میں اس کی جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی اس کا دوسران تام تھی ہی کر ویا ہے۔ یعن میں اس کی خالام ہی آگا ہی دوسری جند قرار دینے کے بجائے وہوں ہی اس کا دوسران تام تھی ہی کر ویا ہے۔ یعن میں اس کی خواہش کی ہوں ہیں ا

نام تبدیل کرنے کی ایک دجہ یہ کہ یکی قاری کو اس بات کا پابند بنانائیس چا ہتا کہ
وہ دونوں کا بیں ایک ساتھ ضرور ترید ہے با پڑھے ،اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بمری پہلی
کتاب کا میچ نام "جہان ، بیرہ" تھا (لیحنی نون کے بیچے زیر تھا) گر اس نام کو بہت سے
پڑھ والوں نے "جہاں ، نے ہا" آئی کڑت سے پڑھا کہ یمی دوسری کتاب کے ساتھ اس
گام کا حوصل نیس باتا ۔ بھٹی بارمیرے ساسنے میری اس کتاب کوئوگ" جہاں دیدہ" (نون
عقد کے ساتھ ) پڑھتے ہیں ، اتن ہی مرتبہ طبیعت پر تکدر کی چوٹ گئی ہے ۔ لبندا اس دوسری
کتاب کا نام بول دینے یمی عافیت تظراتی ۔

بہر کیف! یہ کتاب اب آ سیکے سامنے ہے ، دعاہے کہ اللہ تعالی اسے قار کین کیلئے ولچیں اور فاکرے کا ذریعہ بنائے۔ آئن ۔

مرتق حاتی ۵/رکان <u>۱۳۲۳</u>۵

# , فهرست مضامین

|              |                                        | - /·    |                                       |
|--------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| نسؤنبر       | مضمون                                  | ستحانبر | مظمول                                 |
|              | مغرب میں دو تفتے                       | 4       | می <i>ش لغن</i> ظ                     |
| A 9          | ادر مغربی ممالک میں                    | 1100    | أندنس ميس چندروز                      |
|              | أشاعت إسلام                            | ř.      | نوشهم                                 |
| 1110         | ری بوخین کے جزیرہ میں                  | ۳۳      | الحمراء ييس                           |
| !11          | جنوبي افريقه مين                       | M       | قرطب <u>ہ</u><br>-                    |
|              | •                                      | ۴۲      | جامع قرطبه                            |
| 179          | جنو بي افريقه مين مسلمان               | r'A     | وادى الكبيراوراس كالي                 |
| 11-2         | سلطان محمدفارتح كيشهريس                | ۵۱      | بميغتة الزهراءض                       |
| ira          | د نیائے گردایک سفر                     | ۵٩ .    | بالقدمين                              |
| rrz.         | مۇرنۇ كانترنس                          | 75      | الجقير و                              |
|              | نورننو کی اسلای بیشکنگ                 | 40      | سفر برونا کی                          |
| ! <b>^</b> + | کانفرنس میں سنزازاونتل بسٹ<br>کی تقریب | ا ا     | فقهی بذا هب کی سبولتون<br>سے استفاد د |
| IAY<br>IAA   | کانفرنس کے بعد<br>کمٹی فرر نیاش        | 4r {    | ز لیک کے حادثات اوران<br>کے احکام     |
| AB           | واليبي كاسفر                           | ţ       | نیلام اور مینڈ رطلب کرے               |
| 175          | نو کیویس                               | ا دء    | ية العد<br>كَوْ العد                  |
| 144          | جابان مي استام                         | ۲۲      | مرخی کے سیاکل                         |
| 12.4         | چاپ <b>ا</b> ئی مسلمانوں کی مشرور یات  | 44      | يع العربون                            |
| ۱۸۵          | آ مثر بلياميں چندروز                   | ۷۸      | بعض لمبتى مساكل                       |
| FAI          | آ ستريليا                              | ۸۳      | ترکی میں چندروز<br>ترکی میں           |

# اندس میں چندروز





## اندلس ميں چندروز

جمع الفضد الاسلامی اورالبنگ الاسلامی للتنمیتر (جنر ہ) کے تعاون سے بیچھلے وزی سر کش کے وزر بھکومت رباط میں ایک نداکر ہ سنعقد ہوا جس کا موضوع مرومہ بالی معاملات کی شرقی حیثیت تقاراس نداکر سے میں جھے بھی شرکت کرنی تھی۔

چنانچے شمی مورنہ ۱۹ ارتبی الآئی سائل ہے گئے کرا چی ہے لی آئی اے کے طیارے بھی روانہ ہوا۔ چونکدر ہاؤ تک کوئی براہ راست پر واز میسر نہیں ہے ، اس لیے بیسٹر بیرس کے راست ہونا تھا۔ ورمیان میں طیارہ قاہرہ بھی تغیر اداور گیارہ گھنے جہاز ہم ، گذارنے کے بعد شام کے تمن بچے بیرس کے ادر لی ہوائی اڈے پر اتر ارتقر بیا جار گھنے ایئر پورٹ پر انتظار کرنے کے بعد مجھے شام ساڑھے سات بجے ایئر فرانس کا دوسرا طیارہ طاجس نے تمن تھنے کی پرواز کے بعد مراسی میں اور کی بیار اس کے ساڑھے دیارہ کی اور کی بیارہ کے دائر کے بعد مراسی کے ساڑھے دیارہ کے ساڑھے دیارہ کے ساڑھے دیا۔

قیام کا نظام حیاۃ رئیجنی ہوٹی میں کیا تھا۔ مجلی ندا کر ہمجی اس ہوٹل ہے ایک ہال میں منعقد ہوئی ،اور آخر بیا پانچ دن میں غدا کرے کے اجلاسات اور اس کی مجلس آسوید کی ذیلی نشستول میں مصردف رہا ہو تھ تھے میں چند یارشہر دہا لا کے جمٹلف حصوں میں بھی جانے کا موقع ملا الیمن غدا کرے کے متواتر اجلاسات اور ہاہر مسلسل بارش کی مجہ سے زیاد وٹر وقت ہوئل ہی میں گزرا۔

مراکش انہین سے قریب ترین اسلامی ملک ہے، اور اندنس بی مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ درخش تاریخ کی مجہ ہے اس خطیز مین کود کھنے کی خوانش بچھپن سے تھی ،خیال میدتھا کہ انہین سے مرکش کے قریب سے فائد واعماتے ہوئے اس- غرمیں وس خوابش کی بچھیل بھی او جے تو بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی مصروفیات کی جہ سے زیادہ وقت صرف کرنا ممکن نہ تھا۔ نیز اس سفر کے لیے کسی دفیق کی بھی طرورت تھی، دہذتعائی کی طرف سے اس کا سامان یہ ہوا کہ نہ اگر دائے ہے گئے کہ اس سفر کے لیے کسٹر دوقت سے دوون پہلے تم ہوگیہ۔ ادران دودئوں میں کرا چھا تہنچنے کے لیے کوئی منا سب طیارہ جھے نہ ل سکا۔ دوسری طرف ہمارے بھتر م دوست سعید احمد صاحب جو فیصل اسانا کے جیک بر کن سنسنٹ ڈائر بھٹر جز ل ہیں۔ اس سفر میں احتر کے ساتھ جلنے فیصل اسانا کے جیک ہوگئی منا میں کا دروائیاں اس نے ذہبے لیس ، اور بھسن وخو بی کے لیس ، اور بھسن وخو بی

دن کے ساڑھے کیارہ ہے اپنین کی آئی ہیرین ایئز لائٹز کے طیادے نے مالقہ کی طرف پرواز شروع کی ، کاسا بالڈکا سے نگل کرائی نے تقریباً بچائی منٹ میں بحر متوسط عبور کیا، اور تھوڑی ہی ویر میں اندلس کا ساحل اوراس پر پھیلی ہوئی مالقہ کی عمار تیں نظر آئے گئیں۔ مقامی وقت کے مطابق دن کا ڈیڑھ بجا تھا جب طیارہ مالقہ (Malaga) کے وسیح وعریض ایئر بورٹ برائرا۔

مالقہ کا کھمل تعارف تو ہیں انٹا واللہ آخر ہیں کرا ڈس گا دلیکن سیاں اٹنا ڈکر کر دینا کا فی ہے کہ پیمسنما ٹوس کے دور حکومت ہیں بھی اندنس کی ایک اہم بندر گا ہتھی واور اندلس کی تاریخ کے بڑے اہم واقعات اس ہے وابت ہیں ۔ہم عمارے ہے اثر نے کے بعد امیکریشن وغیرہ کے مراص ہے فارغ ہوئے تھ ہے اُو ھائی تج رہے تھے۔ یہاں سے غرنا طہ کاسفر انداز آؤھائی بین گھنٹے کا تقاراس لیے ظہر کی نماز مالقدائیر پورٹ پر ای ادا کی۔ یہ وہ سرز بین تھی جہاں کا چید پر تھی مسلمانوں کے تجبیر کی صداؤں سے گوئی رہا۔ جہاں کا شاید کوئی قطعہ زبین ایسانہ ہوجس بی سلمانوں کے تجدول کے نشان شبت نہ ہوئے ہوں، لیکن آج بہاں کوئی قبلے کا تیج رخ بنانے والا بھی موجود نہ تھا۔ بی نے قبلہ نما کے ذرایع سے والا بھی موجود نہ تھا۔ بی نے قبلہ نما کے ذرایع سے کا تعین کیا اور ایئر پورٹ ہی کے آیک سب سے پہلے بچ حید ورسالت کا افراد سکھنا اور نماز کے ارکان و یکھا کرتا آج وہاں کے باشدوں کے لیے ہم دونوں کی نماز کے بیافعال اسٹے نامانوی اور اجتم کی اور اجتم کہ آس با ترب سے کہا تھا کہ ہم دونوں کی نماز کے بیافعال اسٹے نامانوی اور اہر کے کہ آس باترہ سے مقامات پر بھی بار ہا نماز پڑ جنے کا موقع ملا ہے ، لیکن نماز کے ارکان اور اخر کے بہت سے مقامات پر بھی بار ہا نماز پڑ جنے کا موقع ملا ہے ، لیکن نماز کے انعال سے لوگوں کی نامانوسیت کا وہ انداز اسٹین کے سوائیس اور اخر کیے ملا ہے ، لیکن نماز کے انعال سے لوگوں کی نامانوسیت کا وہ انداز اسٹین کے سوائیس اور اخر کیے ما اس کے کہانہ کے انعال سے لوگوں کی نامانوسیت کا وہ انداز اسٹین کے سوائیس اور انظر نہیں آئے۔

میر حال! عبرت اور حسرت کے جذبات دل میں لئے اندلس کی برز مین بر پیل ماز براہی ۔ دوسر سے مغربی ممالک کی طرح یہاں بھی کاریں بغیر ڈوائیور کے کرائے برل جاتی ہیں۔ ہم نے دوروز کے لئے ایک قبیا کارکرائے پر لئے ۔ ذاتی طور پر جھے اس میں بید تال تھا کہ یہاں کی زبان سے بھی ہم تال تھا کہ یہاں کی زبان سے بھی ہم والف نہیں ، اور یہاں کی زبان سے بھی ہم والف نہیں ، اس لئے خود ڈوائیو کرنے میں راستے میں مشکلات چیش آسکتی ہیں۔ مگر میر سے دوست اور دینی سؤسم سعید صاحب نے ہمت کی ، اور کارخود ڈورائیو کرنے کا قرار لیا ، یہیں سے دوست اور دینی شخصے کے داستوں کا ایک نقشہ بھی ال میں ۔ اور سعید صاحب نے اس نقشہ میں کی مدوست سے اور سعید صاحب نے اس نقشہ میں کی مدوست سے میں خرکا آ غاز کردیا۔

غرناطہ جانے وال شاہراہ تک تینچنے کے سلتے ہمیں تھوڑی کی کاوش کرنی پڑی ہلین کیر مالقہ کی اندرونی سڑکوں ہی پرنصب غرناطہ کی سڑک کے اشارے نظر آئے گئے ہوا شارے ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر استنے تواٹر کے ساتھ اور استے برموقع گئے ہوئے ہیں کہ سی سے یو چھنے کی ضرورت بیٹی نیس آتی ۔ انبی اشاروں کی بیروی کرتے ہوئے ہم مالقہ کی تنجان آؤد ک ے ہاہر نکل آئے ،اب ایک صاف تھری ہائی وے ادارے سامنے تھی جو غرنا طہ جاری تھی۔ رفتہ رفتہ شہری عمار تھی شتم ہو کمیں ،اور سڑک کے دو نوش طرف جبوٹی چھوٹی سنر پوٹ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جن کی سطح پراور ور سیانی میدا لوں بھی زیتون کے حوب مودت ورفت حافظر تک جھیلے ہوئے تھے ،تاریخ اورا دب کی کمابوں بھی اندلس کے قدر آنی حسن کے جو مالات بھی پڑھے تھے ،مشاہد وان کی بوری بوری تھد بن کرر ہاتھا۔

یا اول کی وقع سرز شن تھی، جس پر سلمانوں کے عروج وزوال کی آٹھ سوسالہ تاریخ کے واقعات بھین سے دلی والبنگی اور دئی گئی کے مرکز ہے رہے ہیں۔ تصرر کی نگا ہوں نے اس کے نہ جانے کئے خاکے بنائے ہوئے تھے۔ عالم تیل کی وہ حسین واویاں آج نگا ہوں کے سامنے تھیں، اور ان عمی آٹھ سوسال کے واقعات کی ایک فلم چلتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ جس تو م نے مکواروں کے سامنے عیس بھاں تجمیر کے زمزے بلند کئے تھے، وہ آٹھ صدیوں تک اپنے جاہ وجانی کی او ہا منوانے کے بعد طاؤس ور باب کی تانوں عمی مدہوش ہوکرا ہی سوئی کہ آج اس کا کوئی نشان مجی سلامت نہیں رہا۔

اندلس جے ہسپانیے اور انہیں بھی کہا جاتا ہے۔ بورب کے جنوب مغربی جھے عمل واقع ہے۔اس کی سرحدیث ٹمال عمل فرانس ہے اور مغرب عمل پر تگال سے لیتی ہیں ، اور اس کے مشرق اور جنوب میں بحرمتو سط بہتا ہے جے بحرر دم بھی کہا جاتا ہے۔

اندلس کے جنوبی ساحل کی طرف بیروردم تک ہوکرایک جمیونی کی آبنات میں تبدیل ہوگیا ہے جس کے راست دہ بحراوقیانوی (اٹلانک) میں جاگرتا ہے۔ بیرآ بنائے آن کل آبنائے جبل الطارق (Strait of Gibraitor) کہلاتی ہے۔ اور اس کے دوسرے سرے سے براعظم افریقہ شروع ہوجاتا ہے جس کا انتہائی مغربی ملک مراکش ہے۔

لے کہتے ہیں کہ طوفان فوج کے بعد سب سے پہلے جوق ماس فطے عین آباد بولی اس کانام انگرش انھا بھر ہوں ف اجشین انکو اسین انھی بدل کراس ہورے علاقے کانام انگراس ار کھ دیا۔ بعد عیں بہاں ایک روی بادشاہ کی حکومت ہوئی جس کانام انتہان تھا۔ ای نے اشہار شیر آباد کیا جس کی بجہ سے اشہار شیر و افتان کیا انہا جانے لگا ایکر رفتہ رفتہ بینام ہورے ملک سے لیے ہواا جانے لگا اور اس کی جمزی ہوئی شکل بسیانے یا انہیں ہے۔ (مج الطیب للعمری ۱۳۰)

میں اپنے الجزائر کے سفرنا ہے ہی عقبہ بن نافع کے بانعوں مرائش کی نئو حات کا حال لکھ چکا ہوں۔ پہلی صدی جری کے آخر تک مسلمان افریقد کی شال ٹی کو فتح کرتے ہوئے بحراد قیانوس تک بینج محت مصر قرون اولی کی اسلامی قوت کی پینصومیت ہے کہ ان کے بیش نظر ملک میری کی ہوں یاا ہے افتد ار کے رتبے میں اضافہ کرنائیس تھاءاس کے بجائے وواللہ کے بندوں کواسانوں کی غلامی سے نکال کرانشد کی غلامی میں لائے کامشن لے کر نکلے تھے، چنانچے جہاں جہاں ان کی تو حات کے پر چم لبرائے ،وہاں وہاں عدل وانسا ف اورسکون واطمینان کا دوردورہ ہو گیا،اس کا منیجہ بیتھا کہ مفتوح توش ان سے ففرت کے بجائے محبت کرتی تھیں،اور ز مین کے جو خطے ابھی ان کے افتدار سے محردم تھے ، ان می ظلم دستم سے سکیلے ہوئے افراد ب آرزوكياكرتے تي كوسلمان أن كالاقرى جمائرك وبال الى حكومت قائم كرليں . اس وقت البين من ايك عيسالًى ؛ دشاه كي حكومت تقى جس كانام أنكر ميزى تاريخوں ميں راڈ رک اورع کی تاریخوں میں لزریق تدکورے ۔ ادھر مرائش کے ساحل سیند برایک بربری سر دار کا دُنٹ جولین کی حکومت تھی ، وو بھی عیسائی تھا، لیکن راڈ رک نے اسے اپنا پاج گزار ہنار کھا تھا، را ڈرک ایک ظالم حکمرون تھا ادراس کی بہت میں بدعنوانیوں میں ہے ایک بیتھی کہوہ این رعایا کے نوعراز کوں اوراز کیوں کوشاہی تربیت کے بہانے اینے زیراٹر رکھتا۔ اور ان سے ا بنی ہوس بوری کرتا تھا۔جولین کی ایک نوعمرلز کی بھی اس طرح اس کے '' زیرتر بیت'' رہی اور بِالآخرراؤرك نے اسے بھی اپنی ہوس كانشانہ بنایا لاكى نے اپنی اس مظلومیت كي اطلاح اپنے باب جولین کو کر دی ، جس کے بنتیج میں جولین کے دل میں روڈ رک اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت كے شديد جذبات بيدا ہو گئے۔

بدوہ وفت نفا جب مسلمان موئی بن نصیر کی قیادت بی شالی افریقد کے بیشتر حصوں پر قابض ہو بیکے تھے، جولین ایک وفد نے کرموئی بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے ورخواست کی کہ وہ اپین پر حملہ کر کے لوگوں کوراڈ رک کے ظلم وستم سے تجات والا کی موٹی بن نصیر نے جولین کی اس ورخواست پر خلیفہ ولیدین عبدالملک سے الدکس پر چڑ حالی کی اجازت طلب کی، خلیفہ نے احتیاط کی تاکید کرتے ہوئے اجازت وے وی قوموئی بن نصیر نے پہلے چند چھوٹی چھوٹی مجمات طبیرے اغلس جیجیں، تا کہ حالات کا سمج اندازہ ہوسکے ، بیرمہمات کامیانی سے ہمکنار ہو کی تو موکی بن تعمیر نے طارق بن زیاد کی سرکردگی میں ایک بوالشکر اندلس پر چڑھائی کے لئے روانہ کردیا۔

طارق بن ذیاد کافشکرسات بزار سلمانوں پر شمثل تھا۔ آئیس طبخہ سے اندنس پہنچانے کیلئے جار یوی کشتیاں استعمال کی گئیں جو کئی روز تک فوج کی نقل دحر کت میں مشغول رہیں، یہاں تک۔ کہ بورالشکر اندنس کے اس ساعل پرامز گیا جو آج بھی جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے۔

روایات بی ہے کہ کھٹی پرسوار ہونے کے بچھ در بعد طارق بن زیاد کی آ کھ لگ گئ تو انہیں خواب میں بی کریم سرور عالم علی کے خوار بعد طارق بن زیاد کی آ کھ لگ گئ تو انہیں خواب میں بی کریم سرور عالم علی کی زیارت ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ آنخضر المحقی ، خلفاء راشد بین اور بعض دوسر ہے سحابہ کواروں اور تیموں سے سلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف الارہے ہیں۔ جب آ ب علی طارق بن زیاد کے پاس سے گذر ہے تو آ ب اللہ فی فرمایا ' طارق ابن سے گئر رے تو آ ب اللہ اور خوارت نے فرمایا ' طارق ابن سے گئر سے گئے اور اللہ علی داخل میں داخل ہوگئے۔ آ ب علی کے اندان میں داخل ہوگئے۔

طارق کی آ نکھ کھلی تو بیحد سرور تھے۔انیس فٹخ اندلس کی خوشنجری ل چکی تھی۔انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیا بشارت سنائی اوراس بشارت نے مجاہدین کے حوصلوں کو کہیں ہے کہیں پنچاو بالے

مشہور ہے کہ جب اندلس کے کنارے پر پورالشکر جمع ہوگیا تو طارق نے اپنی کشتیاں جلادی، تا کہ نتح یاموت کے سوالشکر کے سامنے کوئی تیسر اراستہ یاتی شدر ہے۔ ای واقعہ کوا قبال نے ایے مشہور قطعے میں نظم کیا ہے۔

> طارق چوبر کناره اندلس سفینه سوخت گفتند کار توبه نگاه خرد خطاست دوریم از سواد وطن بازچوس رسیم؟ ترک سبب زردئ شرایت کوارداست؟

ع مح المعيب س ١٣٣٩مة ١\_

خندید و دست خویش به شمشیر برد و گفت بر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست طارت نے جب اندلس کے ساحل پراپی کشتی جدائے ۔ تو لوگوں نے کہا کہ مقتل کی نگاد میں تہمارا میٹل بردی نفطی ہے۔ ہم لوگ اپنے وطن کی سرز مین ہے دور ہیں ماب وطن کیے پنجیں عمرہ اسباب کورک کرنا تو شریعت کی روسے بھی جا تزنیس ۔ طارق جواب میں مسکرانی مادرا پتا ہاتھ کھوارتک بیخ کر بولا۔

" برهک جارا ملک ہے، اس لئے کدہ وجار ہے خدا کا مک ہے "

حارق اپنے نظر کے ستھ جبل الفتح یا جبل الفارق کے ساحل پر اترا تھا، اور وہاں ہے ''الجزیر قائند را اُ' کک کی ساحل پٹی اس نے کس موٹر مزاحت کے بغیر افتح کر کی بیکن اس کے بعدراؤرک نے اپنے مشہور سپر نہائی رقد میر (Theodomir) کوایک بڑا نشکر دیکر طارق کے مقاب نے کے لئے بھیج دیا اسلما نول کے نشکر کے ساتھائی کی پے در بے کئی لڑائی ل ہو کس ، اور وہا برزوانی میں شکست سے دو جارہ وا، یہاں تک کہ متواتر بزیعوں کے نتیجہ میں اس کا حوصلہ جواب و سے ٹی ، اور اس نے بوشاہ راؤرک کو لکھا کہ جس قوم سے میر اسابقہ پڑا ہے وہ خدا جائے آ سان سے نبی ہے ، یوز مین سے بی ہا ہاں کا مقابداس کے سوامکن تبییں کہ خدا جائے آ سان سے نبی ہے ، یوز مین سے بی ہے اب اس کا مقابداس کے سوامکن تبییں کہ آ ب بذات خود ایک فشکر جرار لے کراس کی مزاحمت کریں ۔ راؤ دک نے اپنے سپ سالار کا بیام یا کرستر بزار سپا بیوں پر مشتل ایک مظیم الشان نشکر تیار کیا ، اور خارق کی طرف رواند ، بوگیا۔

لے تعقیال جادے کا بیدا تعدا ن کے دور کی تاریخ و جمل فریدے مشہور ہے لیکن کتے اندنس کے ابتدائی سنند ما خذیل مجھاس کا ذکر تیس ما ۔ اندنس کے سب سے بڑے مور ٹے مقری سندن کا اندنس کا دانقہ بہت تنسیس سے بیان کیا ہے انظمان اس بیل تعقیال جلائے کا فرکنیس ہے امین خلدوان اور طبری وفیم و نے بھی اس کا اگر تیس کیا۔ و مکت ہے کے طاد تی این فریاد کا جو خطبہ قریعے آرہا ہے اس کے ابتدائی الفاظ سے موقعین نے یہ تیجہ دکال ہو کہ طارق اپنی سمنتیاں جادی تھا۔ والد داخلہ ووسری طرف موئی بن تعمیر نے بھی طارق بن زیاد کی مدد کے لئے پاپٹی ہزار سیا بیوں کی سکک رواند کی جس کے ویٹچنے کے بعد طارق بن زیاد کالشکر بار ہ ہزار پرمشتمل ہوگئیا۔ غالباً جولین کے رفتا داس کے علاوہ تھے۔

وادی لکہ کے مقام پرید دونوں کشکر آھے سائسے ہوسے تو طار تی ہے دو تاریخی خطیہ دیا جو آج بھی عمر بی اوب اور تاریخ کی کتابوں میں توانز سے تنل ہوتا جلا آ رہا ہے ماور جس کے ایک ایک لفظ سے طارق کے عزم مرحوصلے اور سرفروقی کے جذبات کا انداز دیوتا ہے۔اس خطبے کے چنر جسٹے یہ بین :

لوگوا تمبارے لئے بھا کئے کی جگہ تل کہاں ہے ؟ تمبارے پیچیے مندرے ،اور آ کے دشمن البذا شدا کی فتم تمبارے لئے اس کے سواکوئی واستنہیں کرتم خدا کے ساتھ کتے ہوئے عبد ٹی جے اثر وادر صبر ہے کام او، یادر کھو کہ اس جزیرے میں تم ان بیموں ے زیار و بے آسرا ہوجو کی تجوں کے دستر خوان پر نیضے ہوں۔ وشمن تمہارے مقابنے کے لئے اپنا پورالا وکشکر اور اسٹی نے کر آیا ہے۔اس کے پاس وافر مقدار میں نذائی سامان بھی ہے واور تمبارے کئے تمباری تکواروں کے سوائوئی بناہ گاہنیں بتہارے یاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانبیں جوتم اینے دشمن ہے چھین کر حاصل کرسکو۔ اگر زیادہ وفت اس حالت میں گزرگیا کوتم نفرو فاقہ کی حالت میں رہے ادر کوئی نمایال کا سیالی حاصل ندکر تنکیق تمباری بواا کفر جائے گی ،اورابھی تک تمہارا جورعب ولول سر حمل ہو! ہے ، اس کے بدلے جٹن کے ول میں تمہارے نٹاف جرانت و جمارت پیدا ہوجائے گی ، طبزا اس برے انجام کواسے آپ سے دور کرنے کے لئے ایک بی راستہ ہے اور وہ یہ کرتم پوری ٹابت قدی ہے اس سرکش یا د شاہ کا مقابلہ کر وہ جواس کے کفو فاشیر نے تمبار سے سامنے لا کر ڈ ال ویا ہے۔ وگرتم اینے آ ب کوموت کے لئے تیار کراوتو اس نادر موقع سے فائد واٹھا تا ممکن ے ۔اور یم نے تمہیں کمی ایسے انہام نے بیس ڈرایا جس سے میں خود بی ہوا

ہوں ، ندیس تمہیں کی ایسے کام برآ مادہ کرد بابول جس میں سب سے ستی نیاتی انسان کی جان ہوتی ہے ، اور جس کا آغازیس خودائے آ ب سے ند کرد با جوں ، یا در کھوا اگر آئ کی مشقت برتم نے مبر کرایا ، تو طویل مدت تک لذت و راحت سے لفف اندوز ہوگے۔

اللہ تعالی کی تعرب و حمایہ تہارے ساتھ ہے ، تہارا یکل دنیا و آخرت دونوں میں تہاری یا دی دونوں میں تہہاری یا دگار ہے گا۔ اور یا در کھو کہ جس بات کی دونوں میں تہہیں دونوں لکر دے ہا ہوں اس پر بہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لکر کر انگرا کیں گئو میراعزم ہے کہ میراحملہ اس قوم کے سر کش ترین فروراڈوک بروگا ، اورانشا ء اللہ میں اپنے ہاتھ سے اسے آل کروں گائے میرے ساتھ تمللہ کرد ، اگر میں راؤ دک کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تو راؤ رک کے فرض سے مہیں سبکدوش کر چکا ہوں گا ، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد ک کی تہیں جس کو تا ہوں گا ، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد ک کی تہیں جس کو تا ہوں گا ، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد ک کی تہیں جس کو تا ہوں گا ، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد ک کی تہیں جس کو تا ہوں گا ، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی تعبار افرض ہوگا ، خبیل میں میر کی نیابت کر ، تنہار افرض ہوگا ، تم سب بل کراس پر جملہ جاری رصنا ، اور پور سے بزیر سے کی فقتے کا تم کھانے کے بور سے بزیر سے کی فقتے کا تم کھانے کے بیا کہ بور کے باتی ہوگا ، بوکل کر لیمنا تمہار سے کا تی تا ہوگا کی خد داری قبول کر لیمنا تمہار سے کا تی تا ہوگا ۔ کی کوکھوٹر شن اس کے بعد ہمت یار جمعے گا ہی ۔

را أسلى عن الفاظ يرين ابها الناس ابن المقرا البحر من ورائكم والعدو امامكم، وليس لكم والله الاالصدق و الصير واعلموا الكم في هذه الجزيرة اضبع من الابتام في مادية الملتام، وقد استقبلكم عدو كم بجيشه و استحده اقوانه موفورة و انتم لاو زرلكم الاسيوفكم، و لااقوات تكم الامات تتخلصونه من ابدى عدو كم، وان امتدت بكم الابام على افتقار كم و لم تنحزوالكم امرا ذهبت وبحكم، و تعوضت القلوب من وعبها منكم الجراة عليكم، فادفعواعن انقسكم عذلان هذه العاقبة من امركم مصاحرة هذا لطاغية، نقد القت به المبكم مدينته الحصينة، و ان انتهاز القوصة فيه فيسكن ان مسحدم لانفسكم بالموت، و الى لم تحذو كم امرانات بنحوة و لاحملتكم على خطة ارخص مناخ فيها الفوس الا و ان

طارت کے رفقاء پہلے ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تقد طارق کے اس خطبے نے ان کے اندرا کیے ہی و جنب کو خطبے نے ان کے اندرا کیک ٹی روح پھو تک وی ، وہ دادی لکد کے معر کے جس اپنے جسم و جان کو فراموش کر کے ان کے اندرا کیک متواتر آ ٹھو دن تک جاری رہی ، کشتوں کے پیشتے لگ کئے ، اور بالآ خر فتح و تعرب سلمانوں کے جسے جس آئی۔ راؤرک کا لفکر بری طرح بہا ہوا ، اور خود راؤرک کا لفکر بری طرح بہا ہوا ، اور خود راؤرک کا لفکر بری طرح بہا ہوا ، اور خود راؤرک کا لفکر بری طرح بہا ہوا ، اور خود راؤرک بھی اس تاریخی معرکے جس کام آیا ، بعض روا تول سے معلوم ہوتا ہے کداسے خود طارق بین زیاد نے تی کیا ، اور بعض روا تول بھی ہے کہائی کا خال تھوڑ اور یا کے کنار سے بایا تھیا جس سے بیا تاریخ کاری کا خال تھوڑ اور یا کے کنار سے بایا تھیا جس سے بیا تاریخ کاری کا حال کے کنار سے بایا تھیا جس

وادی لکدکی یہ فتح جوا یک چفتے کی مبر آز را جنگ کے بعد مسلمہ نوں کو حاصل ہوئی ، یور پ چمی مسلمانوں کے داخطے کی تمہید تھی جس نے پورے اندلس کے دروازے ان کے لئے تھول وسیتے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آئے بوصتے رہے ، یبال تک کدانہوں نے اس وقت کے دارائٹکومت طلیطلہ (Tollido) کو بھی فتح کرلیا ، اس کے ابعد مجمی ان کی چیش قدمی جاری رہی بہاں تک کدو و فرانس کے اندر جاکر کو و چرکی نیز کے دامن سیک بیٹی سے ۔

ا ندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں؟ ٹھ سوسال ٹک حکومت کی جس کے دوران انہوں نے علم و دائش اور تہذیب وتدن کے منفر دیراغ روثن کئے ،اور اس خطے کو دنیا کا سب سے زیاد وتر تی یافتہ علاقہ بنایا۔

و نبی تاریخی واقعات کی برم انسور میں بائے ہوئے ہم نے غرباط جانے وال سراک پر

<sup>(</sup>إقراعة كا مائد) إبداً يتقسى، واعلموا انكم أن صبوتم على الاشق قليلاً استمتعتم بالارقة الالتطويلات والله تعالى وقي انحاد كم على مايكون لكم دكرا في الدارين، واعدمو اني أول محبب الي مادعوتكم اليه، و أني عبد ملتقى الحمدين، حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله أن شاء الله تعالى فاحملوا معى فأن هلكت بعده فقد كفيتكم موه، و لم يعوزكم بطل عاقل فسندور أمور كم ألبه، و أن هلكت قبل و عنولي اليه فاخلفوني عي عزيمتي هذه الحريرة بقله فانهم بعده عزيمتي هذه الحريرة بقله فانهم بعده يخددون الحريرة بقله فانهم بعده بخدون العربية المنفري على المحدودي عنده الحريرة بقله فانهم بعده بعدون العربية المنفري عليه واكتفوا الهم من فنح عدد الحريرة بقله فانهم بعده العربية المناب المنفري على المعدودية العربية المناب المنفري على المعدود العربية المناب المنفري على العربية المناب المنفري على المعدود المناب المنفري المناب المنفري على المعدود المعدود المناب المنفري المناب المنفري المناب المنفري المناب المنفرة المناب المنابقة المناب المنابعة المنابعة

ا پناسنر جاری رکھا۔ آسان پر ہکا ہگا ابر تھا، اور مڑک جھوٹی جھوٹی مرسز پہاڑ ہوں کے درمیان
علی کھاتی ہوئی گزر رہی تھی ، پہاڑ ہوں کی سطح پر اور درمیائی داد ہوں بھی زینون کے حسین درخت
بوے تو از ن اور تناسب کے ساتھ حدنظر تک بھیلے ہوئے تنے ، تضور کی نگا ہیں بہاڑ وں اور
واد ہوں کے اس نشیب و فراز بھی بچاہ بن اسلام کے اولوالعزم قافلوں کو اتر تا پڑھتا د کھے رہی
مشیں ، آئ جاری کا داکی صاف شفاف سزک پر تیرتی جاری تھی جس کے راست میں کوئی بہاڑ
حائل ہواتو اس نے اس کا سینہ جیر کر سرنگ کا راستہ پیدا کر لیا ، لیکن تیرہ سوسال پہلے صحرانشینوں
کے بیتا فلے ان دشوار گزار دار استوں کو اپنے عزم و ہست سے قطع کرتے ہوئے ویری نیز کے
دامن تک پہنچ میں تھے ، قبال نے طارق بن زیاد کی زبان سے انہی خدامست مجاہدوں کے
لئے کہاتھا ۔

یہ غازی یہ حیرے پراسرار بندے جنہیں تونے بخٹا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی مخوکر سے محوا د دریا مٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

#### زمزموں سے جس کے لذت کیراب تک گوش ہے کیا وہ تکمیر اب ہیشہ کے لئے خاموش ہے

#### لوشدمين

ہم خروب آفاب سے پہنے خرنا طاہینجا جاتھ ،اس سے سعید صاحب کافی ہر ق رفاری سے کار ڈرائیو کرر ہے تھے ،ادر ساتھ ساتھ ہیں انہیں المائی کی تاریخ کے مخلف واقعات سنار ہا تھا، جو و دہری دلجی اور عبرت وحسرت کے سرتھ من رہے تھے ،قریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد ایک ہو سے شہر کے آخر ہر در گا، ہوئے ، ہیں سمجھا کہ بیغر فاط کے مضافات ہوں کے ،لیکن تھوڈی ور سے بعد ایک نشان راہ ہراس شہر کا نام نوجا ( Loja ) کھا، ہوانظر آیا، اور بیل تعرفک گیا۔ میرا ایماز و بیٹھ کہ بولٹ شکل ہے، اور بعد میں تحقیق سے بید انداز و درست تابت ہوا، بی وہی اوشد تھا، جس کا ذکر نہ جانے تھی مرتبہ کتابوں میں بڑھا تھا۔ انداز و درست تابت ہوا، بی وہی اوشد تھا، جس کا ذکر نہ جانے تھی مرتبہ کتابوں میں بڑھا تھا۔ انداز و درست تابت ہوا، می وہی اوشد تھا، جس کا ذکر نہ جانے تھی مرتبہ کتابوں میں بڑھا تھا۔ انداز سے درست تابت ہوا، می وہی اوشد تھا، جس کا ذکر نہ جانے تھی مرتبہ کتابوں میں بڑھا تھا۔ انداز سے درست تابت ہوا، می وہی اور اور الدیب اسان الدین ایمن انحظیب (ستونی الاسے کے مقری نے تابی مقری نے '' الاحاظة فی احباد غر ناطہ'' باشند سے تھے، وہی السان الدین ایمن الحظیب جس کی کتاب ' الاحاظة فی احباد غر ناطہ'' فرنا طاکی ستند ترین تاریخ سمجی جاتی کی کتاب ' الاحاظة فی احباد غر ناطہ'' کے نام سے اپنی مشہور سی تاریخ سمجی جاتی کی کتاب ' الاحاظة فی احباد غر ناطہ کی مقری نے '' نام سے اپنی مشہور سی باور بی تاریخ میں گیں۔ کی نام سے اپنی مشہور سی باور شافی تاریخ میں گیں۔

یدو جما اوشد تھا ہو مسلمانوں کے عہد ہیں صوبہ فرنا طدکا نہایت ترقی یافتہ اور مشہور شہر سمجھا
جاتا تھا، بیبال سے علم و الدب کے بڑے شادر پیدا ہوئے اور بیہاں آخری دور
ہیں نیسائیوں کے ساتھ جنگوں کے دوران سرفروش وجاں بازی کی شدجائے تن واستانیں کھی
گئیں، تھے لیے کیتھوںک ہا وشا وفرزی تنڈ نے ۸۸۸ ہد(۱۳۸۲ء) ہیں اس شہر پر جملہ کیا تو شیخ
طلی العطار کی قیادے ہی کل تھی ہزار رضا کا رواں نے اس کے ساسنے اپنے عزم واستقلال کی
سد سکندری کھڑی کردی این سرفروشوں نے فرڈی ننڈ کے نڈی ال تشکر کو لیپ ہونے پر مجبور
کردیا وادرا ہے خون نہیتے سے اس شہر کی حفاظت کی الیکن اس واقعے کے بیار بی سال کے بعد

فرذی ننڈ دوہارہ اس شہر پر تملیہ آور ہوا، لیکن اس مرتبہ فرؤی ننڈ کے ساتھ تیرو تلوار سے زیادہ تکروفر بیب اوراندرو کی غداروں کی سازشوں کے ہتھیار تھے، جن کے بیٹیج میں بیشہر فرنا طاسے بھی پہلے مسلمانوں کے ہتھ ہے نکل گیا، اور ایسا نکاا کہ آج اس کا نام پہچاہتے کے لئے بھی کتابوں کی ورق گروانی کی ضرورت پڑگئے ہے۔

فرناطالوشہ ہے تقریبا بھیں میل کے فاصلے پر ہے ، چنا نچالوش ہورانہ ہونے کے بعد

آ وصے گھتے ہے بھی کم ہیں ہم فرناط کے مفافات ہیں وافل ہو جے ۔ شہر میں وافل ہونے کے

بعد نہ کسی واسنے کا کوئی علم تھا، نہ کسی ہوٹی کا ہت ، ایک چوراہ پرگاڑی کھڑی کر کے ایک تر بی

بعد نہ کسی واسنے کا کوئی علم تھا، نہ کسی ہوٹی کا ہت ، ایک چوراہ پرگاڑی کھڑی کر ہے ایک تر بی

وکان ہے کسی ہوٹی کا ہت معلوم کرتا جا ہاتو زبان شجائے کی وجہ سے ناکای ہوئی ۔ بہاں انگریزی

جس کسی ملک میں جطے جا ہے ، وہاں کے لوگ نہ صرف ہی کدا گریزی نہیں چھتے ، بلک انگریزی پولانا

جس کسی ملک میں جطے جا ہے ، وہاں کے لوگ نہ صرف ہی کدا گریزی نہیں جھتے ، بلک انگریزی پولانا

ادر افریقی ملکوں میں پائی جاتی نہاں ہولیا ادر اس پر لفر کرتا ہے۔ یہ غلال ماند و بنیت تو ہمارے ایشیائی

ادر افریقی ملکوں میں پائی جاتی ہے کہ انگریزی کو علم و می نکا معیار مجھولیا گیا ہے ، اے ہولئے تھینے کو

لوگ قابل فؤریجے ہیں ، یہاں تک کہ اس کی خاطر اپنی انہی خاصی زبان کا جایہ بھا کر کر کہ دیا گیا

ہم صورت! قربی دکانوں پر کوئی خص انگریزی میں بات کرنے والا نہ طار معید صاحب

ہم صورت! قربی دکانوں پر کوئی خص انگریزی میں بات کرنے والا نہ طار معید صاحب

بن کہا کہ پچھ فاضلے پر ایک سیاحت کا مرکز میں نے ؛ یکھا تھا، وہاں کوئی انگریزی سیجھے والاضرور ہوگا، چنا نچیوہ گاڑی ہے اتر کرمعلو مات حاصل کرنے کے لئے جلے گئے ،گاڑی چونکہ بے جگہ رکی ہوگا ،چنا نچیوہ گاڑی ہے اتر کرمعلو مات حاصل کرنے کے لئے جلے گئے ،گاڑی چونکہ بے جگہ رکی ہوئی تھی ،اس نئے میں گاڑی میں جیٹھار ہا۔اس دوران میں نے گردو ویش پرنگاہ ڈالی تو جس سزک پر ہم کھڑے ہے میں کا تام (Alpojara Road) کلیما ہوا نظر آیا ، سے بھیٹا ''التی رہ'' کی گھڑی ہوئی شکل تھی ، جونم ناط کا ایک قدیم علیا قد تھا۔

الیمین کے موجودہ ناموں میں جنتے نام AL سے شروع ہوتے ہیں ،وہ سب عربی الاصل میں اور خور کرنے سے ان کی عمر بی اصل آسانی سے معنوم ہوجاتی ہے۔

تھوڑ کا دیریش معیدصا حب بول کی معلومات کر کے آھے تا تو بند جا اکر ترناط میں سب سے

#### ہانی اطفال ہے دنیا مرے آگ ہوتا ہے شب و روز قماشا مرے آگے

#### وما لمصر تفخر ببيلها، والف منه في شنيلها

"معرامیط نیل پرفخر کیا کرسکان ہے؟ کیونکا فرہ خامیع هنیل بین ایک بزار ٹیل رکھانا ہے۔"

اس بصع میں لطیف ہے ہے کہ اہل مغرب کے بہاں حرف 'شین' کے عدد ایک بزار ہوتے تھے اور چوفک' 'فیل' 'عین شین کا ضائے ہے' دشنیل'' بنز ہے اس سے اسان الدین نے ہے تکت پیدا کیا کا دھنیل'' کو' فیل' ایر ہزار آن فوقیت حاصل ہے۔

بہاڑ اور دریا کے علاوہ بیشبرحسین مرغز اروں بشا دا ب میز وزاروں اورخوشنما آبیثاروں کا شبرتھا ،اورسان اندین ہی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا تھا:

> بلد تحف به الرياض كانه وجه جميل والرياض عذاره وكانما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره "ال شركو برطرف سے باغات نے ال حرج گیرا اوا بے كرابيا

ال سبر و برسرف سے باعات ہے ال سری سیرا ہوا ہے ایا ا معلوم اوتا ہے قیصے و دکوئی حسین چرو ہے ، اور باعات اس کے رضار میں ۔ اوراس کا دریا کی نازک اندوم کی کازئی ہے ، اور اس کے مشکم میں اس کا ان کے تنگن ہیں۔''

قدرتی وسائل کے لئاظ ہے بھی بیعلاقہ ہزا دولت مند تھا۔ بیبال سونے ، چا ہی ہیں۔
ورابو ہے کی کا نیس بھی تھیں ، تو تیا اور ریٹم بھی بیدا ہوتا تھا، جنگلوں میں طرح طرح کی
خوشبود ورنکٹریاں بھی پائی جاتی تھیں ، غرش اللہ تعالیٰ نے سی خطے کو ہرشم کی شروت ہے ، الا مال
کیا تھا ، اور ای وجہ ہے ہیدتوں اندنس میں مسلما نوں کا پایے تھنت رہا ، اور جب اندلس کے
دوسر ہے سو بوں ہے مسلم نول کے پر چم مرگلوں ہوئے تو اندلس کے بیر جھے کے مسلم نول نے
است اپنی آخری بنادگاہ بنایا ، اور اس طرح اس کی آبادی کہیں ہے کہیں پہنچ گئی ، اور ہا اندنس کا
سب سے بزا اور سب سے زیادہ تر تی یا فیہ شہر بن گیا۔ بیبال علم فیضل کا وہ چر جا تھا کہ اس کی
درگ جی اسپندا مانی معیاد کے اعتبار ہے دنیا بھر تیں مشہور ہوئیں ، اور جرمائی بورپ کے ش بی

خاندان کے نوگ بہاں تعنیم حاصل کرنے کوایے لئے سر مار فخر سجھنے ہیگے۔

اس علاقے پرسلمانوں نے آٹھ موسال سے ذیاہ محکومت کی ،اور تہذیب ہتدن کے وہ چرائے جلائے جواس وقت کی دنیا ہیں ہے شائل سے ،لین دسائل دنیا کی فراوائی نے جب اُٹیس بیش وعشرت کی راہ دکھائی ،اوران کی زندگی پردین اور فکر آخرت کی گرفت وحی پرنی شروع ہوئی تو تہذیب و تہدن کا یہ مورق آٹیس زوائل کے گرفت تو جس پر گرف سے نہا ہوئی تو تہذیب و تہدن کا یہ مورق آئیس زوائل کے گرسے جس گرف سے نہا ہوئی تو تہدائلہ جاں پہنے کر بھی فیر مسلم ستراء کی نگامیں چکا جو تد ہو جایا کرتی تھیں ،وہ بی فرناطر تھا ہجاں ابوعبداللہ نے شہر کی جابیاں فرڈ کی نیڈ اور از ایما کو بیش کر کے جان کی امان پائی تو ای کو جہاں ابوعبداللہ نے شہر کی جابیاں فرڈ کی نیڈ اور از ایما کو بیش کر کے جان کی امان پائی تو ای کو اپنی سب سے بوٹی کا میا بی بیٹھوں تھی ہوئے گئیں ،جس کی مسجد یں کلیسا بناوی گئیں ،جس کے مسلمانوں کو بر ورششیر عیسائی بنایا گیا، جس کی فوا تین کی عصمت پرڈا کے ڈالے گئے ، اور کے مسلمانوں کو بر ورششیر عیسائی بنایا گیا، جس کی فوا تین کی عصمت پرڈا کے ڈالے گئے ، اور بہتی نہ نہ بیٹ نہیں آئی کہ بھی ہوئے کہ بیاں کی کھر کو کا نام و انتاان میں بیٹر نہیں آئی۔ ہی اور خطے میں بیائی کی کھر کو کا نام و انتاان میں بینے بوئے میں اور سعید صاحب ہوئی کی بالکوئی میں کھڑے و نیا کے شاید کی اور خطے میں بیش نہیں آئی۔ ہی اور سید میں دور کی بالکوئی میں کھڑے ہوئے شار کو کھی واقو تھا تہ میں بینے ہوئے ہوئے کہ کھر و سے میرانو پر انور تھی واقو تھا تہ دیا۔ میں تاریخ واقو تھا تہ میں بینے ہوئے ہوئے کے میں در بیائی کی کہ بیار سے میڈ ان سارے تاریخی واقو تھا تہ کی سائے میڈ لاتے رہ بر میاں تک کہ بیار سے میں میں جو گیا۔

ہم دو پہر کے وقت کوئی ہا قد عدہ کھانانیں کھا تئے بتے ، اس لئے کسی قدر پھوک معلوم ہونے گئی تھی ، خیال تھا کہ شجے اثر کرکوئی حلال تفا اعلان کی جائے ، بنارے بوئل کا مطعم ابھی کھانیں تھا، اس لئے سوچا کہ کسی اور قربی ریسٹورنٹ میں کوئی چیز و بجھی جائے ، اور اس بہانے شہر کی آجھی برہی ہوجائے ۔ چنا نچ ہم ہوئل سے باہر نظابق یہ شہر کے وسط کا مصروف بارونتی اور فیشن ایسل بنا قد تھا، قریب کے جس کسی ریسٹورنٹ میں مجئے معلوم ہوا کہ وہ رات کو بارونتی اور فیشن ایسل بنا قد تھا، قریب کے جس کسی ریسٹورنٹ میں مجئے معلوم ہوا کہ وہ رات کو بارخی از انہم ان کے سے نہیں کھلے گا، جس مین روڈ پر ہوئل واقع تھا، ہم اس پر چینے رہے تھوڑ اسا آگے ہز ھاکرا کی بوڈ فقر آ یا جس پر الائحران ( Al-Hambra ) کھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک تیر کے نشان سے انجم اوا نے کے لئے راست کی نشان دی کی ٹائن دی کی ٹائن تھی ہم اس

تیر کے نشان پر چل پڑے ۔ تھوڑا سامزید پلنے کے بعد ایک چورا با آیا ، اور وہاں ہے الحمراکی

نشا ند بی کرنے والا بورڈ واکمیں جانب کی طرف اشار دکرنے نگا۔ ہم ای سست مز گئے ۔ بیا یک

نبٹا چھوٹی می سزک تھی ، جس کے دونوں طرف دکانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا ، اور اس کے

داکمیں یا کمیں قدیم طرز کی چھوٹی گلیاں بڑی تعداد ہیں موجود تھیں جن کا انداز تقیر قدامت ک

مواہی وے رہا تھا ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیغرنا طاکا قدیم علاقہ ہے ۔ اس سڑک پر ایک کافی

ہاؤیں ہیں ہم نے جائے کی ، اور اس کے بعداس جنٹو ہی آھے بڑھتے گئے کہ شاید یہاں قدیم

ہاؤیں ہیں ہم نے والے کی ، اور اس کے بعداس جنٹو ہی آھے بڑھتے گئے کہ شاید یہاں قدیم

ہم ممارت سے باہر آ گئے ہیکن دی ہے گوائی دے رہا تھا کہ یہ ممارت کی سمجد کی رہی ہوگی ، جسے بعد میں کلیسا بنا دیا گیا۔ یہ قیاس درست نابت ہوا ہے۔ ہوگی ، جسے بعد میں کلیسا بنا دیا گیا۔ یہ قیاس درست نابت ہوا ہے تین کرنے سے ہا ہوا کہ در حقیقت یہ تمارت البامع فرناط' کی تھی۔ یہ محمد محمد محمد سے بڑی ہو محمد محمد سے دل ہوا کہ جوٹ میں گئی ، جس عظیم محمد میں تو حید کے متوالوں نے صدیوں اسپنے دب کے حضور مجد دباتے ہواں سے بائے دفت اذان کی صدابلند ہو کر ہورکی فضا کو رپنور بنائی تھی ،آج وہاں تفروشرک کے تاریک سائے منڈ لارہے تھے۔ بچشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں خاموش ازامیں ہیں تری باد سحر میں

جن عیسائیوں نے اندنس کی سلطنت مسلمانوں سے جینی تھی، وہ انتہائی متعصب، تک نظراور تاریک خیال عیسائی سے ۔ انہوں نے بہاں برمرافقدارا نے کے بچھ بی عرصے کے بعد میشم جاری کردیا تھا کہ ملک کی ہرمجہ کو کلیسا میں تبدیل کردیا جائے۔ چنا نجیا ندلس کی آمام پرشکوہ مساجد کو کلیسا بنادیا گیا تھا، بی تظیم الشان مجد بھی ای ظالمان تھم کا نشانہ بی اور صرف بی نہیں، مساجد کو کلیسا بنادیا گیا تھا، بی تظیم الشان مجد بھی ای ظالمان تھم کا نشانہ بی اور صرف بی نہیں، غرنا طرک عیسائی فاتح فر ڈی دنڈ اور از ابیلا کی قبری بھی ای مجد بھی بنائی گئیں۔ ای متعصب طرز فکر کا بیشانسانہ ہے کہ اب اس زمین برکوئی ایک مجد بھی باتی نہیں دی۔

بعض مغربی مصنفین نے معجدوں کوکلیسا بنانے کے اس نفرانی طرز عمل کا دفاع کرتے ہوئے میڈ بیا ہے کہ میدوراصل میسائوں نے ہوئے میکا اور ان تھی ، کونکہ سلمانوں نے اپنے بہت سے مفتو حدطاقوں میں کلیساؤں کو معجدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ میسائیوں نے جوایا اندلس میں وہی کا مرکیا اور معجدوں کوکلیسا بنا دیا رکین داقعہ یہ ہے کہ میسائیوں کی طرف سے یہ جواب دبی جن وصدافت کے ساتھ بہت بڑ اظلم ہے۔

اول قوسل نوں کی طرف سے کلیساؤں کو مجد بنانے کے واقعات تریخ میں بہت کم جیں ،اورا ندنس میں سماجد کے ساتھ جو کارروائی کی گئی کہ کس ایک معید کا بھی نام ونٹ ن نہیں چھوڑا گیا،اس کی کو لُ نظیر سلمانوں کے فتح ہوئے کی ملک میں نہیں پائی جاتی ۔اسلام میں شرق تھم بیہ ہوگارووئی علاقہ سلمانوں نے سلم سے نہیں ، بلکہ ہزرو وشمشیر جنگ کے ذریعے فتح کیا ہو، وہاں کی زمینوں اور تمارتوں پرائیس شرعاً کھن اختیار حاصل ہوتا ہے،اس اختیار میں بہتی وافل ہے کہ وہ غیر سلموں کی کی عبادت گاہ کو ضرور تا فتم کردیں ، یا معجد میں تبدیل کی سر بہتی وافل ہے کہ وہ جود مسلمان فاتوین نے اس شرق افتیار کو بہت کم استعمال کیا، بعض مقامات پر سی ضرورت یا مصلحت سے تحت کلیس کو مجد بنایا گیا، لیکن فیر مسلموں کی بہت ی مقامات پر سی ضرورت یا مصلحت سے تحت کلیس کو مجد بنایا گیا، لیکن فیر مسلموں کی بہت ی عبادت گاہیں اپنے حال پر چھوڑ دی گئیں۔

لیکن جوعلاقہ معلم کے قریعے فتح ہوا ہو، بالخصوص جہاں غیرسلموں کے ساتھ ان کیا عبادے گا ہوں کو محفوظ رکھنے کا معاہدہ کرلیا گیا ہو، اس علاقے کی عبادت گا ہوں کوز ہر دتی فتم کرنے باسجد میں تبدیل کرنے کا کوئی ایک واقعہ بھی تاریخ میں کم از کم بھے نہیں ملا۔

اس کے برنکس غرناط کو میسائیوں نے جنگ ہے نہیں بکدائیک تحریری معاہدے کے تخت صلحافی کیا تھا۔ جس وفت فرق کی نیڈا دراز ایٹا نے ابوعبداللہ ہے انجمرا کا قبضہ میا، اس سے پہنے ووا کیے تحریری معاہدے ہرد سخط کر مچکے تھے جو ۲۷ دفعات پر مشتمل تھا۔اس معاہدے کی شرا لکا میں مندر دید فریل امور یوری وضاحت کے ساتھ خاکور تھے۔

- (۱) مسلمان خواہ غریب ہوں یا امیر ان کے جان و ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گااور وہ جہاں جا جیں سکونت اختیار کرنے کے لیے آزاو ہوں گے۔
- (۲) مسلمانوں کے ذہبی امور میں پیسائی دش نہیں دیں مے ماور غذبی قواعد کی اوائیگی میں کسی تم کی مزاحت نہیں کریں ھے۔
  - (٣) ساجداوراد قاف بدستور قائم رہیں گے۔ کوئی عیسائی مجد میں <u>کھتے تیں</u> پائے گا۔
  - (٣) سلمانوں کے معاملات ش شرگ قوانین کی بابندی کی جائے گی۔
- (۵) جو بیسانی مسلمان ہو بچکے ہیں ،انہیں دوہ روبیسائی بننے پر مجبورٹیس کیا جائے گا۔ادراگر کوئی مسلمان بیسائی ہونا جائے ایک مسلمان ادرایک بیسائی حاکم اس کے حالات کی تغییش کرکے یہ دیکھیں گے کہ اس معالیا بی میں اس پر کوئی جیرتو نہیں کما گیا ہے

ان شرائظ پر وستخط کرنے کے بعدوی معاہدے کی حیثیت کاغذ کے ایک بے جان پرزے سے زیادہ نہیں مجی گئی۔معاہدے کی کوئی شرط ایک نہیں تھی جس کی بوری ڈھٹائی کے ساتھ تھلم کھلا خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔فرزی نیڈ ، ازابیلا اور ان کے زیائے کے عیسائی

ع معاہدے کی بیشرا کا بہت طویل جیں میہاں صرف پیندشرا کا ذکر کی تنی تین تفصیل کے سلیے ما حقہ ہو فقع الصلیب ص سے عصرے میں اورار دوجی'' فازلت وقد س''از تواب زوالغدر جنگ می ۴۹۹۔

بادریوں کی آ تھوں پر تو تعسب کی بدبودار پی بندھی ہوئی تھی، لیکن جیرت ان تام نہاد' غیرجانبدار' مورفین پر ہے جوتی دانساف کی اس انسا نیت سوز پا الی میں بھی محقولیت یا انساف کی کوئ پر چھا میں تلاش کرنے کی ہاکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔اس داتھ کی اگر کوئی مجھ توجیہ بوئلتی ہے تو دہ اس کے سوائیس کہ بیمسلمانوں کی شامت اعمال تھی اور بس!

بہرکیف! مدمہ وجہرت کی ایک دنیا دل جی لئے ہم اس تمارت ہے آئے ہر اور المحراء کا پیتہ بتانے والے اشاروں کی ویردی کرتے ہوئے چلئے رہے۔ اور اس طرح کے بعدد بھر سے کئی سر کوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا۔ بیسارا علاقہ غرنا طرکا قدیم علاقہ تھا۔ ایک جگہ اور ایک فظیم الشان قدیم تمارت نظر آئی۔ یہاں بھونو جوانوں کا جوم تھا۔ معلوم ہوا کہ بیسے بیاں بھونو جوانوں کا جوم تھا۔ معلوم ہوا کہ بیسے بیاں ایک بوزورٹی ہے، بعد میں حقیق سے معلوم ہوا کہ اس کا نام (Al-Madraza) ہے جے بیسے "الدوس" کی مجڑی ہوئی ہوئی شکل ہے۔ مسلمانوں کے عبد میں بیغرنا طرکا سب سے برا الدوس تھا۔ اللہ دس می صرف غرنا طری کے نہیں ، دور دور کے مغربی طرف کے طلبہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جس می صرف غرنا طری کا رہے ہوں کے دویا ہوئی کرتے تھے۔ خدا جانے ہماری تاریخ کے گئے بوے بوے علاء یہاں علم وضنی کے دریا بہاتے رہے ہوں کے داب ان کا شار اور نام معلوم کرنا مجمی ممکن نہیں ۔ تصور می علامہ شاطبی وحمۃ اللہ علیہ المن الخلیب رحمۃ اللہ علیہ اور الوالحس این الا مام دحمۃ اللہ علیہ علیہ علامہ اور ادبا و چلتے پھرتے نظر آئے نے انحلیب رحمۃ اللہ علیہ اور اور اور الحق کی این الا مام دحمۃ اللہ علیہ علی علی اور ادبا و چلتے پھرتے نظر آئے نے انکار

بعد می فرنا طرک تعارف پرایک انگریزی کتا ہے می نظر سے گز را کر عبد اسلام میں بید عمارت فرنا طرکی خوب صورت عمارتوں میں نثار ہوتی تھی ،اس کا صدر درواز وسنگ مرمر کا تھا، اور اس پر گھوڈ نے کے نعل کی شکل میں ایک محراب تھی ۔ جیست پر بڑی والا ویز مینا کاری تھی ،اور کھڑکیوں پر عمر فی تحریر یں کندہ تھیں ۔ای کتا ہے میں بیم کی لکھا ہے کہ بیہ سلما توں کی بہت بڑی ہو نیورٹی تھی جس میں این انجار ، این مرز دق ،ابوالبرکات ،بلفنی ،این الطاقی اور ائی نیفا نے تعلیم حاصل کی ۔ بید بوخورش ملطان بوسف اول نے بنائی تھی ۔ پھر بیسائیوں کے عبد حکومت میں چاراس اول نے الم ای است ایک ٹی او نیورٹی کی شکل دی ،اور تھارت میں بھی ترمیات کیں ۔ یبال سے ''الحمرا'' کاپورڈ یا کمی طرف کااشارہ کررہا تھا،ہم ای طرف مز گئے۔ بیا یک کشاد وسڑک تھی جس کی کشاد گی تھوڑ کی دور جا کرسڑک کے بچھ میں بنی ہوئی ایک تھادت نے ختم کردگی تھی ۔ اور سڑک اس تھارت کے یا کمیں جانب سے گز رکر نگ ہوگئی تھی ،اس نگ سڑک کے دہائے پرایک بورڈ نصب تھاجس سے معلوم ہوٹا تھا کہ بیسڑک Albaicin جادری تھی۔ مضاحہ دور اصل غیال کے قدیم محالات مال کا تریم کا نامی المال کا کہ تھروں شاہد تھی۔

Albaicin دراصل غرناط کے قدیم محلے ' کی البیازین' کی تحریف شدہ شکل ہے۔ یہ غرناط کامشہورہ ریخی محلہ تھا ،اور کہتے ہیں کہ سلمانوں کے دور کے بہت سے آ خاراس محلے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن محلوم نہیں تھا کہ بائے جاتے ہیں۔ لیکن محلوم نہیں تھا کہ ' کی البیازین' نہاں سے کئی دور ہے ؟ اس لئے ہم آ گے ہوئے بائے ہی محلوم نہیں تھا کہ بہاں سے بائی دور ہے ؟ اس لئے ہم آ گے ہوئے کی بجائے ہیچھے لوٹ آ ئے ۔ یہاں سے بائی محل کے تاکہ کی حارتی تھی ،اس کی میں مزنے کے بعد و یکھا کہ بیگل کی بائر پر چڑھ رہی کی محلوم کرنے ہے بعد ایک ذیر ہے جا کہ ایک دور تخریباً میں مزنے کے بعد ایک ذیر ہے میاں سے کائی دور تخریباً ایک ذیر ہے اور وہ شام پانچ ہے بند ہوجا تا ہے ،اور میچ ساڑ ہے نو ہے سیا موں کے لئے کھانا ہے ۔ ہمارا مقصد بھی اس دفت الحمراء بنائیس تھا، بلکہ اس کے اوق سے سیاموں کے لئے کھانا ہے ۔ ہمارا مقصد بھی اس دفت الحمراء بنائیس تھا، بلکہ اس کے اوق سے وغیرہ کے بار سے ہم محلوم سے مزاط کے تعادف پر مشتمل وہ کتا ہی خرید ہم کاؤ کر بیجھے آ چکا ہے۔ اور دائی ہوئل کے لئے روانہ ہوگئے ۔

#### الخمراءيين

الکی صبح ہم ناشتہ کے فور اُبعد ایک تیکسی کرکے قعر 'انحراء' کے لئے روائد ہوگئے۔ جس سزک تک ہم رات بیدل آئے تھے وہاں سے سزک سلسل پھاڑ پر چڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بلند پھاڑ مطے کرنے کے بعداس کی چوٹی پڑیکسی نے ہمیں انحراء کے دروازے پراتاردیا۔

یظیم الثان تاریخی قلعداصلاً چیقی صدی بی تمیر موا تقاء اس کے بعد فرناط کے مختلف محکوان اس بی بیشیر کرتے رہے ، بیبال تک کو محر بن الاحرا تمری نے شالا ھیں اس بیس کی بیشی کرتے رہے ، بیبال تک کو محر بن الاحرا تمری نے شالا ھیں اس بین بہت سے اضافے کر کے اسے مرکز سلطنت کی شکل دے دی ، بھرسا تا ہی صدی اجری کے آخر میں اس کے بیٹے تھے بن احر نے جو '' قالب باللہ' کے لقب سے مشہور تھا ، اس قلع میں وہ شائ کل تھیر کیا جو' ' قصر الحمراء' کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کے بیٹوں نے اس کل میں طرح کے طرح کی جد تیں ہیدا کر کے اسے اپنے زیانے میں فرح کے اس کی جد تیں ہیدا کر کے اسے اپنے زیانے میں فرح کی جد تیں ہیدا کر کے اسے اپنے زیانے میں فن تغییر و آ رائش کا ایک شاہکا ربنادیا۔

"الحراء" كا بوراعلاقہ جس شی آلد، شائ كل اور باغات وغیروسب واضل إلى ، طول
علی ۲۳ کے بیز اور عرض میں تقریباً ووسو بیشر به ، اور اس کے گروا کید مضوط فسیل ہے جس
کے بچھ جھے ابھی تک باتی چئے آتے ہیں۔ ٹیکسی بمیں اس فسیل کے اندر مختلف خوشما باغوں
سے گزار کروس جگہ لے کرآئی تھی جہاں سے قلع اور عمل کی اصل محارثی شروع بوتی ہیں۔
معلوم ہوا کہ ابھی قلعے کا ورواز ہ بند ہے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد کھلے گا۔ وہ الجمراء "جس کا ذکر کروس ہوا کہ ابھی قلعے کا ورواز ہ بند ہے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد کھلے گا۔ وہ الجمراء "جس کا ذکر کروس ہوا کہ ابھی قلعے کا ورواز ہ بند ہے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد کھلے گا۔ وہ الجمراء "جس کا ذکر کروس ہوا کہ ایک بیکر عبرت کی صورت میں نظروں کے سامنے تھا۔ یہ تنظروں کے سامنے محمول تغیر تھی ۔ اس پر السام اس کا مندرہ کی ایک محمول تغیر تھی ۔ اس پر اللہ عبوری "کے تعروس پر اللہ عبوری کا غرور اس کی دبلیز پر خاک میں بل جمیاں کئے سروں پر بادشا ہوت کے تئے دراز آل کے شروب کے متاریخ کے متاریخ کے شروب کے کہ کے متاریخ کے شروب کے کہ کے متاریخ کے شروب کے کہ کوروں کے سراتار سے گئے۔ تاریخ کے شروب کے کہ کوروں کے سراتار سے گئے۔ تاریخ کے شروب کے کہ کے کہ کوروں کے سراتار سے گئے۔ تاریخ کے شروب کے کہ کوروں کے سراتار سے گئے۔ تاریخ کے شروب کے کہ کوری ہے ، اور کے کے متاریخ کے متاریخ کے میں اس کے کہ کوروں ہے ، اور کے کوروں ہے ۔ اور کے کھی کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے ، اور کے کہ کوروں ہے ۔ اور کے کہ کوروں ہے ۔ اور کے کھی کوروں ہے ، اور کے کہ کوروں ہے ۔ اور کے کھی کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے کہ کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے کہ کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے کہ کوروں ہے کہ کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے کہ کوروں ہے ، اور کے کھی کوروں ہے کہ کوروں ہے

تحوری در کے بعد قطع کا درواز و کھا تو اس میں داخل ہونے والے سب سے پہلے ہم تھے۔ قدم قدم پر شکنت مجارتی عبد ماضی کی واستا ہیں سنارہی تھیں، ورواڑے سے قریب ترین تاریخی جگہ "برج الحراسة" ہے جو" الحمراء" کا سب سے بلند برج ہے۔ اور جے" القصب" بھی کہاجا تا ہے واس برج پر بھی مسلمانوں کا پر چم لبرایا کر تا تھا الیکن جب قرباط کے آخری حکر ان ابوعبداللہ نے فرڈی منظ کو الحمراء کی جائی کا" تحقہ" جا تدی کی طشتری میں رکھ کر چش کر دیا تو فرڈی منڈ نے سب سے پہلا فاتی تقدم بدا تھا یا کہ اس برج سے مسلمانوں کا پر چم از واکر یا در یوں کے ہاتھوں بیمان ایک نکڑی کی صلیب نصب کی۔ وہ دن اور آج کا دن بیعسیب بیماں نصب جلی آر بی ہے۔ اور الحمراء میں واض ہونے والے سے مسلمان سیاح کا دل چھائی کرنے کے لئے کا فی ہے۔

" برج الحراس" كابيرهد" الحراء" كافوتى اوردفاقى حدقا،اس كة س پاس بحى فوجى اندازى عمارتوں كے باتى ماندة قارموجود بيں " الحراء" كاشاق كل يبال ہے مشرق من بچھ فاصلے برواقع ہے ،اورراستے بيں متعدد بوسيدہ عمارتوں اور كھندروں ہے گزرنا برتا ہى بہيں جيونے تيمونے كروں كى شكندہ يواريں، كبيں جمرے گرے سلاخوں كے بيجھ بى بوئى كوشرياں جوقيد خانے كے طور پر استعالى بوتى بول كى، كبيں گرے كوي، بى بى بوئى وفائى كہيں سرتيمى اور خفيد داستے ،كبيں چڑھے افرتے ذريے، كبيس فصيل برنى بوئى وفائى وفائى جوكياں فرض ايك وفائى قلع كا پوراتقشدا بى شكو اسامانيوں كے ساتھ موجود ہے ۔ بھى ببان چوكياں فرض ايك وفائى اجازت ند بوگى ،كبين آئ ايبال محسوں ہوتا ہے كہ جي بجو بچھ الله مورد دون كو الن بينے بحو بے گھروندوں كو باران گروندوں كو الن بينے محمول اوران گھروندوں كو الن بينے كو كھروندوں كو الن بينے بول اوران گھروندوں كو الن بينے بول اوران گھروندوں كو الن بينے بول دوران كو الن بينے بول دوران كو بول دوران كوران كو بول دوران كوران كو بول دوران كو بول

فورٹی قلع اورشائ کل کا درمیائی فاصلہ طے کرنے کے بعد کل میں داخل ہوئے کے لئے ایک اور دروازہ ہے۔ اور میبال سے وہ عظیم الشان محلات شروع ہوتے ہیں جن کے شرن ہمال کی وجہ سے الحمراء دنیا بھر میں مشہور ہوا۔۔مب سے پہلے کل کا دو حصہ آتا ہے بیشہ تاریخوں میں '' ماسدہ'' یا '' مربض الاسود'' کہا گیا ہے۔ یہ خوشنما محرابوں والے جار برآ مدول

میں گھرا ہواا کی منحن ہے جس کے ﷺ میںا کیک حوض ہے ۔اس حوض کے بنچے حاروں طرف شیرنما جسے بنے ہوئے ہیں جن کی آٹھیں ، ناک اور چبرے کے نقوش عالبًا بالا رادہ نبیں بنائے میں تاکہ بت کی شکل ندین جائے۔ان کے مندکی جگدسے یا کی فواروں کی شکل میں ایلمآ رہتا ہے، بیل کا نہایت فوب صورت حصر مجھا جاتا ہے۔ اس کے متعل کل کاوہ حصر بھی ہے جے " قاعة السفر ان" كہاجا ؟ براور جہاں بادشاہ غيرمكى سفيروں سے ملا قات كياكر تا تھا ،اس کی د بوار دن پر بوری سورؤ ملک خوب صورت خط عمل لکھی ہوئی ہے۔ بیبیں بیٹیات کے کمرے بھی ہیں،شاہی جمام بھی ہیں۔ان تمام حمارتوں میں حسین ترین سنگ مرمر استعال ہوا ہے،اور بچفروں کی اتی نفیس مینا کاری کی گئی ہے کہ آج کے مشینی دور میں بھی پچفر کواس طرح موم بنانے كاتصورم يمكل برويوارول اور چيم ان بر مرجكه "لا غالب الا الله" خوبصورت عربي خط میں لکھا ہوا ہے جو بنی احر کا شعار تھا، اور اکھرا ء کے آخری انجام پر بھر پورٹیسرے کی حیثیت رکھتا ے ۔ کمرے میں پھروں کوتر اش تر اش کر اندلی تط میں عرفی تصیدہ بھی تکھا ہوا ہے جے بورا یر سے کے لئے بھی طویل وقت درکار ہے ۔ بہیں وہ مشہور "فاعة الاختین" ( Two Sisters Hall ) بھی ہے جو بالکل ایک جیسے مرمر کے دو پھروں سے بنا ہوا ہے ، ای خصوصیت کی وجدے اے'' دو بہنول کا ہال'' کہتے ہیں۔ اور تمر ناطے کے آخری تاجدار الوعید اللہ کی غروہ ماں جوابوالحن جیسے مجاہر باوشاہ کی بیوی تھی ، اور عیسائیوں کے ساتھ ابوعبداللہ کے تعلقات اے ایک آ کھنیں بھاتے تھے ، ای کمرے میں دہا کرتی تھی۔ ان میں سے بشتر عمارتوں کی شالی کھڑکیاں فرناط شہر کی طرف تھاتی ہیں جہاں سے بہاڑ کے دامن میں فرناطہ کا مشہور محلّدا 'حی البیازین' بھیلا ہوانظرة تاہے۔اور بہاں سے کل کے باشندے شرکی مجموی كيفيت كابرونت مشابدة كركت تهر

ان محلاقی شارتوں کے ساتھ بڑے خرب صورت پاکیں باغ ہے ہوئے ہیں جہاں سے ایک طرف میراتو یدا کی حسین شارتوں کا منظر ایک طرف میراتویدا کی رففریب چوٹیوں اور دوسری طرف انجمرا ، کی حسین شارتوں کا منظر نگاہوں کے سامنے رہنا ہے ۔ آئ بھی جسبہ کہ یہ باغ ویران پڑے میں ، ایک سیاح ان کے خوشما نظارے سے مخلوظ ہوئے بغیرتیں رہنا۔خدا جائے اسپے عبد شباب میں ان کے حسن و

جمال كاعالم كيابوگا؟

اس خوبصورت کل اوراس کے ساتھ اندنس کی آشھ و سالہ تاریخ کو بیسائیوں کے دہم و کرم پر چیوڑتے ہوئے سائیوں کے دائی ہوگی؟ اس کے نصور ہی ہے کیجہ سند کو آتا اس کے نصور ہی ہے کیجہ سند کو آتا ہے ۔ خود ابو عبداللہ جس کی حمافت اور ٹا اولی سقوط غرنا طرکا سب سے بڑا ظاہری سب بھی ، جب الحمراء چیوڑ کر جانے لگا اور ایک نیلے کی بلندی سے اس نے الحمراء پر آخری نظر ڈالی تو وہ اپنے کی آنسو صنبط نہ کرسکا ، اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی والدہ ملکہ عائشہ جو اپنے بہنے کی تاہمیوں کے دیکھا تو کہا کہ "بیٹا جب تم ناہمیوں کو ہدت سے دیکھی آر دی تھیں ، انہوں نے اسے روئے ویکھا تو کہا کہ "بیٹا جب تم مردوں کی طرح میدان بنگ میں کوئی کارنامہ نہ دکھا سکے تو بچوں کی طرح روئے سے کیا گا تھیں؟

دن کے تقریباً حمیارہ ہے ہم الحمراء ہے داہی ہوگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوگل سے سامان کے کرند خانے میں کھڑی ہوئی کار میں سوار ہو گئے۔ اب ہماری منزل قرطبہ تھی جو بہاں سے تقریباً دوسوکلومیٹر کے فاصلے پرواتع ہے۔

جدیدتر تی یا فتہ مکوں میں مزکوں کا فظام اتنا آسان بنادیا حمیاہے کہ ایک اجنبی سے اجنبی آدی کو بھی راستہ تلاش کرنے میں کوئی وشوار ٹی ٹیس ہوتی ، چنا نچے غر تاطر کی آبادی میں ہے ہمیں قرطبہ جانے والی شاہراد کے اشارے ملتے گئے واور بلاآ خرجم اس مزک تک بھٹی گئے جو قرطبہ

جارین تھی۔

غرنا طہ نے نیکتے کے پیچہ در بعد ایسا سرسز پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا جس میں حد نظر تکہہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ان کی درمیائی دادیاں ہزہ وگل کے لہاس میں بلیوس نظر آ ربی تھیں، سڑک ایک پہاڑ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چوٹی تک جاتی، پیرائی طرح بینچے کی دادی ہیں اثر جاتی اور وہاں ہے کوئی دوسرا پہاڑ سامنے آ جاتا۔ ان بہاڑ ول کی شکل میں قدرت نے غرباط کے درداز ہے رہیں۔ دار کھڑے کے ہوئے بتے، اور ستوط خرنا طرے بہلے مدتول بہت سے جاند بن نے ان بہاڑ ہوں بر خمن کا راستہ دوکے رکھا۔

پہاڑی علاقے کے ختم ہونے کے بعد کے بعد دیگرے بہت ی بنتیاں رائے میں پڑتی رہیں اور برنستی ہیں کسی پہاڑی جوٹی پرایک نمایاں کلیسا ضرور ملتا تھا جس کا بیتارائی طرح کا ہوتا جیسا ہم مالقہ ہے آتے ہوئے ویکھٹے آب نے بیٹے اور عالب گمان بی ہے کے مسلمانوں کے عہد میں بیکوئی سجد رہی ہوگی جے بعد میں بیسائیوں نے کیسا میں تبدیل کردیا۔

تقريها تمن مجيئ مؤكر في بعد ميس افق برشرقر طبدكة الرفارة في كار

قرطبه

قرطیداندس کے قدیم شہروں میں ہے ہود مری صدی قبل میں علیہ السلام کی ہاری اسلام کی ہاری ہیں سلمانوں نے اندلس فتح کیا۔

الم القریباں قوطیوں کی حکومت تھی۔ طارق بن زیاد نے سام اور دعایت کا معالم کی اسلام اول نے الل شہر کے ساتھ بوی فراخد کی اور دعایت کا معالم کی اسلام اول نے اندلس فتح کرنے کے بعد شروع میں اشیمان من عبدالملک اندلس فتح کرنے کے بعد شروع میں اشیمان کی عبدالملک کے دور میں والی اندلس می بن مالک خولائی نے وارالحکومت اشیمان ہے موارشن الداخل نے اس کے بعد یہ صدیوں اندلس کا دارالخلاف نے باری اللہ علی ہے بعد یہ صدیوں اندلس کا دارالخلاف نے باری اللہ علی جب عبدالرضن الداخل نے اسلام کے بعد یہ صدیوں اندلس کا دارالخلاف نے باری اللہ علی جب عبدالرضن الداخل نے

يبال اموى سلطنت قائم كى تواس كے بعد اس شركوز بردست رق مولى۔

اموی خاندان نے قرطیہ پر تمن صدی ہے زائد حکومت کی ، اس کے بعد کے بعد ویمرے بہاں بی جود، بی جور، بی عباد، مربطین اور موحدین کی حکوشیں قائم ہوتی رہیں، بہاں تک کہ سم علاج میں قسطلہ کا عیسائی بادشاہ فرذی ننڈ اس پر قابض ہوگیا۔اس طرح اس شہر برمسلمانوں کی حکومت ۲ ۵۳ سال آتا تم رہیں۔

مسلمانوں کے دور میں قرطبہ دنیا کے متدن ترین شہروں میں شار ہوتا تھا۔ میشہراکیس بڑے بڑے محلوں پر مشتن تھا۔ خلیفہ ہشام المؤید کے زمانے (۲۲٪ ہے۔ 99٪ ہے) میں شہر کا سروے کیا تمیا تو شہر کے مکانوں کی تعداد ذھائی لاکھ سے متجادز تھی۔ دکانوں کی تعداد ای ہزار چارسوشار کی تئی۔عبدالرحمٰن الداخل کے زمانے (۱۳۸) ہے تاکا۔ ہے) میں شہر کی مجدوں کی تعداد جارسونو ہے تھی، اور بعد شریسولہ سوسا جدتک کاذکر تواریخ میں متناہے۔ ا

مسلمانوں نے اپنے عبد عروی میں جو تظیم الشان عادتیں شاندار سر کیں، زیردست پل، اپنے دور کے لجاظ سے زیر دست کارفائے اور جدید تعرفی سہولیات قرطبہ کو دیں، ان کا تذکر وکرنے کے لئے مورضین اور ادیوں نے مشغل کیا میں کھی ہیں، اور اندلس کے مشہور مورخ مقری نے '' نفع العلیب'' کی ایک پوری جلد قرطب عی کے تذکرے کے لئے وقف کی ہے۔

علم وضل کے لحاظ ہے بھی" قرطبہ اندلس کا تظیم ترین شہر مجھاجاتا تھا، اندلس سے علم ووائش کے ہرمیدان میں جوقد آ ورعالی شخصیتیں پیدا ہو کی، ان میں سے بیشتر قرطبہ بی سے تعلق رکھتی تغییں بمشہور مضراور سیح مسلم کے شارع علامہ قرطبی، فقداور فلفہ کے امام علامہ ابن وشد مسلک اہل تغییں بمشہور سند مسلک اہل تغییر کے سرخیل علامہ ابن حزم، طب اور سرجری کے مسلم الثبوت سائنس وان ابوالقاسم قربرادی، سب ای شہر شیں وارظم وقفل و سے رہے۔

قرطبہ کے کتب خانے دنیا بحریس ضرب المثل تھے یکم وادب کے ذوق اور اس کے ہمد کیرجے سے کا عالم بیاتھا کہ کوئی کھر ایک اچھے کتب خانے سے خالی ٹیس ہوتا تھا۔معاشرے ابیا نا درنسخہ ہے جو کسی اور کے پاسٹیمں ہے۔ جو لوگ طبعی طور پر کتابوں کا ذوق ندر کھتے ہوں ، انہیں معاشر سے میں امجمی نظر سے نہیں ویکھا جاتا تھا، چنانچہ بہت سے لوگ محص فیشن کے طور پراپنے گھروں پر کتابوں کی الماریاں رکھتے ،اورانہیں مختلف علوم وفنون کی کتابوں سے سجاتے تھے۔

اس سلط شر، مقری نے دیک حفری محض کا ایک ولیسپ واقعدای کے الفاظ میں تقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھے ایک: در کتاب کی ضرورت تھی، میں اس کی تلاش میں قرطبہ آیا، اور کتابوں کے کتابوں کے نیام ہور ہا تھا، وہاں جھے وہ کتابوں کے نیام ہور ہا تھا، وہاں جھے وہ کتابوں کے نیام ہور ہا تھا، وہاں جھے وہ کتابوں کے نیام ہور ہا تھا، وہاں جھے وہ کتابوں کے نیام ہور ہا تھا، وہاں جھے معل کتاب لی کئی جس کی جھے ضرورت تھی، میں اسے دکھے کر قوش سے اجھل پڑا، اور اسے حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے دیاوہ بولی لگا تا، ایک دوسر الحق اس سے آئے بڑھ کر بولی لگا دیتا۔ ہوتے ہوتے اس شخص نے اتنی قیت کی بولی لگا وی کا دوسر سے ذیادہ بولی لگا دیتا۔ ہوتے ہوتے اس شخص سے ملاؤ ہو لگا وی کہ دوسر سے ذیادہ بولی لگا رہا ہے۔ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنی نہاں سے کوئی میں معلوم ہوتے ہیں ، اللہ سے میں معلوم ہوتے ہیں ، اللہ تیس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کرکھا کہ آئے ہوئی ہڑے کنٹیر معلوم ہوتے ہیں ، اللہ تیس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کرکھا کہ آئے ہوئی ہڑے۔ کنٹیر معلوم ہوتے ہیں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتا تھا۔ میں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتے ہیں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتا تھا۔ میں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتا تھا۔ میں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتا تھا۔ میں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کنٹیر معلوم ہوتا تھا۔ میں اضافہ کرے ، اگروا تعثا آپ کوائی کا برے کی خرورت ہوتا تھا۔

اس مخص نے جواب و یا'' میں کوئی نقیہ تبیں ہوں ، بلکہ مجھے یہ بھی پیے تبییں کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ لیکن میں نے ہوئی محنت سے اپنے گھر میں ایک کتب خانہ بنا یا ہے جوشہر کے شرفاء میں کوئی مقام پاسکے۔ ایک اماری میں تھوڑی ہی جگہ خالی ہے جس میں یہ کتاب سائنتی ہے۔ اس کتاب کی جلد بھی بہت خوب صورت ہے، اور تحریب بہت حسین ہے، اس لئے میں اس جگہ کو پر کر نے کے لئے یہ کتاب خریدنا چاہتا ہول ۔''اس پر میں نے اس سے کہا کہ''یا وام اس شخص کوئی رہا ہے جس کے مند میں وازے نہیں ۔''!

ایک مرتبه قرطبه کے مشہور عالم علامہ امات دشدٌ اور اشبیلید کے رئیس ابو کمر : مناز بر ک

درمیان بے بحث مچنز گئی کے قرطبہ بہتر ہے یااشبلیہ۔ابو بکرین زہرنے اشبلیہ کی بہت ہی خوبیاں بیان ئیں تو علامہ این رشترنے جواب دیا:

''آ پ جوخو بیاں بتار ہے جی ،ان کا تو بھے علم نہیں ،البتدا تناجات ہوں کہ جب اشہیابیہ عمل کس عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا کتب خانہ کہنے کے لئے قرطبہ آتا ہے ،امر جب قرطبہ عمل کسی گویے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ساز وسا، ن کہنے کے لئے اشہیلیہ جاتا ہے۔''

جس شہر میں کتابوں اور کتب خانوں کے ساتھ ہو، م کی محبت کا بیدعالم ہو،اس کی علمی اوراد نی فضا کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ، چنانچے قرطبہ کی خواتین اور بچے تک اس علمی ذوق ہے جس طرح سرشار تھے ،اس کا حال مورضین نے بڑے شرح وسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔

شبر مجریر چھانے ہوئے اس منمی ذوق کا بھیجہ بیٹھا کہ قرطبہ کے لوگ اپنی شرافت و نجابت اپنی خوش اخلاقی ،خوش و ضعی اور شجیر گی جس نہایت متاز سجھے جاتے ستھے ، اور سامان عیش کی فراوانی ، مناظر قدرت کے حسن ، آب و ہوا کی نشاط انگیزی اور تفریح گا ہول کی کثرت کے باوجود وہ اوچھی حرکتوں ، اور خلاف تہذیب محرات سے کوسوں دور تھے۔ انداس کے ایک باشندے اہل قرطبہ کا حال بیان کرتے ہوئے کلھتے ہیں :

"ان کی خوبی ہے کہ دو بہترین اور صاف ستمراب سینتے ہیں،
دین احکام کی پورٹ پابندی کرتے ہیں، نمازی پابندی ہے
پڑھتے ہیں، تمام اہل قرطبہ شہر کی جامع سمجد کی بوئی تعظیم کرتے
ہیں، اگر سی بھی تحفی کو کہیں کوئی شراب کا کوئی برتن نظر آجائے قودہ
اے باالکف تو ڑ ڈال ہے، وہ ہر طرح کے متحرات سے نفرت
کرتے ہیں، اور ان کا سرمان نظر و کا زنین چیزیں ہوتی ہیں، ایک

جس قرطبہ کے طالات کر ہوں میں پڑھے تھے ، اور جس کی قسیمن فضا میں تاہی ہوئی کا بیں آت بھی جھے بیسے طالب علم کے لئے رہنمائی کا فظیم ذخیرہ جی ، آئ و ہی قرطبہ نگاہوں کے ساسنے تھا، کیکن دنیا بدلی ہوئی تھی، نہ دو دین والمان ، نہ دو علم وفضل ، نہ وہ مسجدیں اور درگاجیں ، نہ کتب فات اور کما جی ہیں ، نہ وہ دین والمان ، نہ وہ عالی و ماغ انسان جنہوں نے درگاجی ، نہ کا جی مسلمی کے بورپ کا اس خطے کو دنیا بھر میں سرفرازی عطا کی تھی ، اب تو میرے ساسنے بیسویں مسدی کے بورپ کا ایک شہر تھا جس کی وہ رہ ہیں گاروں میں گفر و ایک شہر تھا ، جس کی دور و پی تھارتوں میں گفر و مشرک کا بسیرا تھا۔ اور جس کے بینے والے انسان شرافت و متانت کو ہز در شمشیر زیر کر کے سات سو بری کا سفر طے کرتے ہوئے اس مقد م تک بینی تھے جہاں نفسیر سی شرافت کا منہ جڑا اگر اے عہد دفتہ کی جہالت سے تعمیر کرتی ہے۔

قرطبہ کی ایندائی آبادی ہے گزر کرہم کچھ اور آھے چلقو ساسنے ایک دریا اور اس پر ہنا
ہوا لی نظر آبار بیقر طبہ کامشہوروریا'' وادی الکبیر' تھا۔ اس سے ساتھ تی ایک ہوسیدہ نصیل نظر
آری تھی جو یقینا مجھی قرطبہ کی شہر پناہ رہی ہوگی۔ بل عبور کرنے کے بعد ہم با فاعدہ
شبرش داخل ہوگئے۔ہم نے فرنا طب سے روانہ ہوتے دفت ہول از کے استقبالید ہے قرطبہ کے
ایک اچھے ہوگی کا پید معلوم کرلیا تھ ، اس کے مطابق ہم کس دفت کے بغیراس ورہ منز نہ ہوگی
کے گیت پر پہنچ جس کا نام ہول میل تھا۔ بیقر طبہ کا مشہور ترین ہوگی تھا، اور جب ہم اس
کرے میں پہنچ جس جی ہمیں تھم برنا تھا تو اندازہ ہواک اس کا معیار فرنا طب کے بوئی از سے کا فی

جب ہم اپنے ہوٹل ہتیج تو تقریبا پونے دو بجے کائمل ہوگا۔ ہوٹل سے استقبالیہ سے معلوم ہوا کہ جامع قرطیہ چار ہجے میا حول کے لئے کملتی ہے، چنا نچہ ہم نے نماز ظہراوا کی ۔ ریستوران میں کھانا کھایا ، مغربی منگول میں جہاں حلال کوشت میسر نہ ہو، وہاں ابلی ہوئی چھلی سب سے بہتر غذا ہوتی ہے، چنا نچہوا دی الکبیر کی صاف ستھری اور تا زوجھلی نے کام دد ہمن کی خوب خوب تواضع کی۔

کھانے کے بعد ہم نے ایک نیکسی لی ، اور جامع قرطبہ روانہ ہوگئے۔ نیکسی بچ ور پچ سزکوں اور محلوں سے ہوتی ہو کی ایک طویل وعریش قلعہ نما عمارت کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ بھی محبوقر طبہ ہے۔ ہمارے سامنے مضبوط پھرکی بنی ہو کی ایک پرشکوہ، بذندہ بالا اور طویل عمارت بھی جس کی دیوارکوزین پرہنے ہوئے بڑے بڑے پٹیتوں نے سیاراد یا ہوا تھا۔ جا مع قرطیہ

جس جگرآئ جامع قرطبدداقع ہے، رومانی بت برستوں کے ذمانے میں یہاں ان کی
ایک عبادیت گاہ تھی۔ جب انہیں میں بیسائی فیر بہ کھیا تو انہوں نے اس عبادیت گاہ کو گرا کر
یہاں ایک کلیسا تھیر کرنیا جو ' جنست' '(Vincent) کے نام سے مشہور ہوا۔ جب مسلمانوں نے
قرطبہ ملتح کیا تو یہال تقریباً وہی صودت چیش آئی جو دستل کی فتح کے دفت وشق جس چیش آئی
تھی۔ اجس طرح دمش کا کلیسا نصف نصف تقتیم ہوگیا تھا، ای طرح قرطبہ کے اس کلیسا کو
شرائط سلے کے مطابق دو حصول ہیں بانٹ دیا گیا، ایک جھے کومسلمانوں نے برستور کلیسا دیسے
دیا، اور دومراحصہ مجد بنا دیا گیا۔ اور ایک مدت تک یہاں مجداور کلیسا دونوں ساتھ ساتھ قائم

سین بہت قرطبہ سنمانوں کا دارانکومی قرار پایا، اور بہاں کی آبادی تیز رفاری ہے برجی تو مجد کا حصہ نمازیوں کے لئے تھے پڑتیا۔ بہاں تک کہ جب عبدالرحمن الداخل کی حکومت آئی تو اس کے سامنے جامع قرطبہ کی تو سنج کا سوال آیا ہمجد کی تو سنج اس کے بغیر حمکن مذہبی کو کی اس کے بغیر حمکن مذبحی کہ کلیسا کو سجد جس شال کیا جائے ۔ لیکن چونکہ عیسا نبول کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مطابق عبدائیوں کو روایات اور شرق احکام کے نصف حصے جس کلیسا برقرار رکھا جائے گا، اس لئے مسلمانوں کی روایات اور شرق احکام کے مطابق عبدائیوں کورامنی کے بغیرا سے سجد جس شال کرناممن نہیں تھا عبدالرحمن الداخل نے بیٹ میں اندام کی تاب بندے برت بیسائی رئیسوں کو بلاکران سے کلیسا کی فروشہ جائز ہے ، اس لئے عیسائیوں ما گئی قیمت دینے کا وعدہ کیا، بیسائی فروس بیس کلیسا کی فروشہ جائز ہے ، اس لئے عیسائیوں کے اس کے عیسائیوں بیسائی کیسا بنا نے میسائی کیسا بنا نے کرام میں مذہوب کا کی دن تک انہوں بینے گران میں مذہوب کی خاتوں بینے گران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تابران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تیست کے علاوہ اس شرط پر رضا مندی خابر کردی کر شہر کے باہران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تیست کے علاوہ اس شرط پر رضا مندی خابر کردی کر شہر کے باہران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تیست کے علاوہ اس شرط پر رضا مندی خابر کردی کر شہر کے باہران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تیست کے علاوہ اس شرط پر رضا مندی خابر کردی کر شہر کے باہران کے جو کلیسا منہدم ہوئی تھیست کے علاوہ اس شرط پر رضا مندی خابر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیسا منہدم ہوئی کوئیسا منہد کوئیسا منہدی کوئیسا منہد کوئیسا منہد کے باہر اس کے جو کلیسا منہد کوئی کوئیسا منہ کوئی کوئی کوئیسا منہ کوئی کوئیسا منہ کوئیسا کوئیسا کوئی کوئیسا کوئیسا کوئی کوئیسا منہ کوئیسا منہ کوئیسا منہ کوئیسا منہ کوئیسا کوئی کوئیسا کوئیس

ال ال واقع كالنسيل ك ليما وها وكاب جان ديدا

انہیں و دیار بقیمر کرنے کی اجازت ویدی جائے ۔عبدالرحمٰن الداخل نے بیشر طاحتھور کرئی اور اس طرح بیکلیسا کا حصہ بھی سبجہ کیل گیا ۔

وسنج زین حاصل کرنے سے بعد معدار حمٰن الداخل نے جاسع قرطب کی تغیرا زمر نوشرور کا کہ است و بیٹ کی انتشہ برا مختیم الشان تھا اور دمش کے ایک باہر فن نے تیار کیا تھا۔ اسے ویہ کمیل تک پہنچا نے کے لئے طویل مدت در کارتھی۔ لیکن عبدالرحمٰن الداخل تغیر شروع ہوئے کے بعد و مسال بی میں (۱۲ اے) میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بشام نے تغیر کا سلسلہ جاری رکھا ، اور چیرمال میں ای بڑار ویٹار کے فرق سے اسے کمیل کرلیا۔ بعد میں فلفاء بنی امبیاس مسید میں مرحلوں میں بیارتی انتہا کی شکل کو تینی ۔ میہاں تک کہ تا محد موحلوں میں بیارتی انتہا کی شکل کو تینی ۔

جامع قرطبہ کا اندرونی حصر دنیا بھر ہیں اپنی وسعت اور حسن کے کا ظامیے ممتاز تھا، شاہد ساری و نیا ہیں آج بھی مسید کا مسقّف حصرا تناوسیج کمیں اور نیمیں ہے، اور یہ سارا حصہ صف درصف ہے ہوئے خوبصورت والانوں پرمشمل ہے جن کی چیشیں منبد نما ہیں، اور دونوں طرف مئل تمر فر کے خواج ورت ستونوں کی قطار ہی دور تک چلی گئی ہیں ۔ مسلمانوں کے عبد ہیں اس مسید کے کل ستونوں کی تعداد چود ، سوستر وہتی ، مجد کا کل رقبہ تینئیس ہزار ایک سو بھاس مربع فرارع (باتھ ) تھا۔ ا

معجد کھی تو ہم دھڑ کے ہوئے دلوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ وہیا کی اس عظیم اور تاریخی سعید کے خوشن ستون ، جو ہوسید گی کے باوجود آج بھی بڑے دگش معلوم ہوئے ہیں، وور تک چھینے ہوئے انظر آ رہے جے ایکن پورے بال بیں تاریخی اور سائے کارائ تھا۔ پہن تاریخ ایس نیک در سائے کارائ تھا۔ پہن تاریخ ایس نیک در سائے کارائ تھا۔ پہن تاریخ ایس نیک در تیب سے بنائے گئے تھے کہ مورج ایسے سال جرکی گردش میں جرروز ایک طاق ہیں داخل ہوتا تھا۔ با بنائے گئے تھے کہ مورج ایسے مال جو تا تھا۔ با رات کے وقت معجد میں واسوائی فانوس روش ہوئے والے شمعوں اور جرانوں میں تیل کا سالانہ سات بڑار جار سوچھیں تھی۔ معجد میں جانے والی شمعوں اور جرانوں میں تیل کا سالانہ خرج سمرا رات کے مار تھی تین میں موم اور

و نفح الربيس ١٥٠ تا ٢٠٠١ م معملا يبار ١٠٠١ و العام الربيس

ساز ھے چونیس سیرسوت بتیاں بنانے میں صرف ہوتا تھا، ہر جمعہ کو مجد بیں آ دھا سیرعوداور پاؤ مجرع نبر جلایا جاتا تھا۔لیکن آئ میں مجددن کے وقت بھی تاریک نظر آری تھی، کافی کافی فاصلوں پر پچھ پکل کے بلب جل رہے تھے، مگروہ اندھرا دور کرنے کے لئے کافی نہ تھے۔مجد پر کفرو شرک کے تسلط سے جوتاریک سائے صدیوں سے مسلط ہیں ، یہاندھرانان کی محسوس نمائندگی کرریا تھا۔

داخل ہونے کے بعد بائیں ہاتھ کی جانب پوری دیوار عیسائیوں کے بنائے ہوئے
کیساؤل کے مختلف کمروں پر مشتمل ہے جن میں بہت سے جسے رکھے ہوئے ہیں۔ مسید کے
ہیوں تا مسید کے نقشے کا علیہ بگاڑ کرائیک بہت بروا کلیسا بنادیا گیا ہے، مسید کے خوب صورت
دالانوں کی گنبدنما چھوں پر نصویر پر نقش کردی گئی ہیں۔ کلیسا کی سروس کے لئے بڑے بڑے
ہر سے بڑے
مسیح بنادیئے گئے ہیں جن کے سامنے دور تک کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔

عیسائیوں نے مجد کے اندر جوتھرفات کے ہیں ،ان کے انداز ہے صاف فاہر ہوتا ہے کہ ان کے انداز ہے صاف فاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کلیسا کی کوئی حقیقی ضرورت پورا کر: نہیں بلکہ سجد کے اسلامی روکارکوئٹ کرنا ہے ،اور چین نظر یہ ہے کہ اس عالیشان مجد کا کوئی حصہ عیسائی تصرف سے محفوظ شد ہے ،خواہ اس غرض کے لئے تمارت کو کتا ہوا نقصان پہنچ جائے۔ چنا نچانہوں نے مجد قرطب میں اپنی متعقبانہ بدنداتی کا دل کھول کر مظاہرہ کیا ہے ،اور مسید کا کوئی حصدا پی وستیرد سے مطامت نہیں چھوڑا۔

ے دے کرمسور کی بھراب اوراس کے ساسنے دو تین چھوٹی سی مفول کی جگدری با ندھ کر الگ کر لی مگل ہے ، شاید اس کا مقصد ہے ہے کہ بید حصد مجد کی بازگار کے طور پر باقی رکھا جائے ۔ اس حسین اور پر کارمحراب کے اوپر گرد کی تہیں جی ہوئی ہیں اوراس کا خوب معورت چرہ سنم بائے زیانہ سے کملایا ہوا ہے ، اس کے قریب و منبر بھی ہے جس سے بھی قابنی منذرین سعید جسے خطیب کی آئٹ کو انقریری فضا ہی کھراکرتی تھیں ، بیم مجد کا دو حصہ ہے جہاں ، بھینا عواس قرطیق ، مداسہ ابن رشرہ ، اور حافظ این عبدالبر جسے لوگوں نے نمازیں پرچھی ہوں گی ، عداسہ قرب فرائی فرائی انسان انساس قد سید کے آئی کی مبک محسون کی بیسائیوں کی براستے رافعوں کے باوجوداس فضا میں ان انساس قد سید کے آئی کی مبک محسون

بوے بغیر*ایں رہتی الیک*ن

وہ تجدہ رور آزیں جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

ععر کا وقت ہو چکا تھا اور ہم ہوٹی ہے بکی نیت الح کر مطلع تھے کہ نمازعمر معجد قرطبہ میں ادا کریں مے۔نہ جانے کس نے بدیے بنیاد بات ہم سے کی تھی کے سجد قرطبہ کونماز یوں ے لئے کھول دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع بالکل تنظیمی ، اور یبال یا قاعدہ تمازیز ہے کی اب بھی ا جازے نبیں ہے۔ اکا دکا سیاح آ کرنماز پڑھ لیس تو بات دوسری ہے۔ چنانچہ میرے دوست اورر فیق سعید معاجب نے بہاں اڈان کہی ۔ حبی علی الصلونا کی اس ولا ویز بکار کا جواب د بنے والا کوئی نہ تھا، چنا نچے ہم وونول نے محراب کے قریب کھڑے ہو کرتماز عصراوا کی۔اس معجد ك فرش يرمجده كرت بوع ايسامحسوس بواجيسة تحدمد بول كافاصله يك لخت مت كيا ہے،اور ہم وقت کی اس تاریک سرنگ ہے نکل کر اس کھلی فضا میں پیٹی سمتے جیں جہاں جارول طرف توحید کا نور بھمرا ہوا ہے ، اور پر فضائے بسیط خدائے وحدہ لاشریک کی حمد اشاء کے زمزمول سے لبریز ہے ۔ سبحان رہی الاعلی کی معنویت بہاں اور زیادہ واضح ہوئی۔ میرے پروردگار کی شان کبریائی عروج وزوال کی اس دھوپ مجھاؤں سے کہیں بلندو بالا ہے ۔ وہ اس دفت بھی" اعلیٰ" تھا۔ جب بیبال سجدے کرنے والی جبینوں سے بیوسیع وعریض مسجد تنگ بڑگی تھی اور اس وقت بھی" اعلیٰ ' ہے جب سب علمی المصلون کی آ واز پر کوئی ا کے قدم ہمی محراب کی طرف نہیں اٹھا، اس کی تو حید کے نام پُوا کروڑوں کی تعداد میں ہوں، یا ونگل برگن لئے جا کمیں ، اس کے دین کو سینے بیں بسانے والے دنیا پر اپنے جاہ وجلال کا سکنہ بھائنیں ، یا اسے اعمال کے باتھوں مغلوب ومقبور ہوجا کیں ، اس کی شان احدیث اور معربت میں کوئی فرز نہیں آتا۔

یه نفه فصل گل و الله کا تهیس پابند بیار ہو کہ خزال الاله الا الله دورددر تک پیبلی ہوئی اس مسجد میں اس محراب سے سواکوئی میک ایس تقلی جہاں قلب و نظرکوسکون ال سکے۔ سجد کے باتی با عدائمام جھے بیسائی تصرفات سے رقی تھے، اور انہیں و کیے کر
دل و جگر بھی زخی ، ہم تھوڑی و بر محراب کے آس باس دہ ، پھر حسرت بحری نگاہوں سے سجد
کے ان سٹونوں کود کھتے دہ بے جن کے سائے میں بھی وَکروکر اور بھی علم وضل کی مختلیں آر است
ہواکرتی تھیں ، جہاں انسانوں کو تہذیب و شرافت کا ورس دیاجا تا تھا، جہاں علم دادب کی شعیں
روشن ہوتی تھیں ، اور جہاں انسانوں کے سر پرفشیلت و تقو گ کا تائ رکھا جا تا تھا، بیستون ان
مختلوں کو خرور یاد کرتے ہوں کے ، ان کا وجود مسلمانوں کی غیرت و حیت کے لئے ایک سرایا
فریاد ہے ، ایسی دردناک فریاد جو یہاں آس کرآ تھوں سے دیکھی جا سکتی ہے ، کا نون سے ش

اک مجد بین اس وقت جم دومسلمان تھے ، اور دونوں خاموش بھوڑی در بعد معید صاحب نے جو دیرے اس پر اثر منظرے متاثر تھے ،سکوت تو ژا، اور مجھ سے کہا:

" تقى صاحب! يهال سے جلدى چليئے ، يبال تودم كفتا محسوس بوتا ہے۔"

ظاہر ہے کہ پیشن جگہ کی تنگی اور تاری ہے۔ پیدائیس ہوئی تھی ، یہ وہ مشن تھی جس کا علاج 
ندان کے بس میں تعاند میرے بس بی ۔ ہم آ ہند آ ہند مجد کی دوسری طرف ہے باہر جانے 
دالے درداز ہے کی طرف بڑھ گئے ۔ دل پر ابھی ایک چوٹ اور کٹنی باتی تھی۔ ای ورواز ہے 
کے اندرونی جے میں ایک ساز تدہ دیر ہے اپنا ستار اور ہارم نیم تھیک کرنے میں مشغول تی ہم 
اس کے پاس پنچو اس نے موسیقی کی تانیں اڑانی شروع کردیں۔ ول سے بے ساختہ دعائگی 
کہ یا اللہ ایک بے بی کے عالم میں کی محد کی زیارت آئندہ نہ کرائے۔

میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتے تاریخی مقامات دیکھے ہیں، بہت سے عبرت کدوں کود کیھنے کا موقع طاہے، لیکن دل ود ماغ پر جوحسرت تاک تاثر جامع قرطبہ کود کھے کر ہوا، وہ کسی اور تاریخی مقام کود کچے کرنیوں ہوئہ اور اب بھے میں آیا کہ اقبال مرحوم نے مجد قرطبہ میں جوطویل نظم کمی ہے وہ تاثر کے کس عالم میں کی ہے

سلسله روزه شب تقش مر حادثات سلسله روزدشب اصل حیات و ممات سلسلہ روزو شب نار خرر رورنگ جس سے بنائی ہے ذات اپنی قبائے صفات جھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روزوشب میرٹی کائنات

# وادى الكبيراوراس كايل

معجد سے باہر نکانو بادلوں کے ترخ سے زیمن نم تھی، ہم جامع قرطبہ کی دیوار قبلہ کی طرف آئے۔ یہ باہر نکانوں دورجل کرشہر بناد کا ایک ہمانا ورواز ونظر آیا۔ یہ باب الفطر وہنا جوسلمانوں کے جدیں جنوب کی سبت سے شہریں داخل ہونے کے لئے استعال ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے تبدیل معارکا بنایا ہوا مسلمانوں کے زبانے کا درواز واب باتی نہیں ہے۔ یہ درواز وایک عیسائی معارکا بنایا ہوا ہے۔ اس درواز کے کا درواز واب باتی نہیں ہے۔ یہ درواز وایک عیسائی معارکا بنایا ہوا ہو اس مراک کو پارکرتے ہی سائے قرطبہ کامشہورور یا دادی الکیر بہدر ہاہے۔ دو پہرکوشری داخل ہوتے ہوئے بھی ایک جدید بل سے ہم نے بذریوں کارید وریا عبور کیا تھا، ہراائداز وتھا کہ درویا ''وادی الکیر'' بوگا کیونکہ قرطبہ کے تذکروں میں ای دریا کا ذکر کراپوں میں آیا ہے۔ پھر جب دریا کے ایک کنارے قرطبہ کے دریا کے ایک کنارے گرکی ہوئی شرطبہ کے دریا کا ایک کنارے گرکی ہوئی شرطبہ کے دریا کا ایک کنارے گرکی ہوئی شرطبہ کے دریا کا ایک کا دریا گوئی ہوئی شرطبہ کے دریا کا دریا کا دیکر کراپوں میں آیا ہے۔ پھر جب دریا کے ایک کنارے گرکی ہوئی شرطبہ کے دریا کی انگریز' بی کی گرکی ہوئی شرکل ہے۔

شہر ترطبہ قدیم زمانے میں اس دریا کے شالی سرے پر آباد تھا، اور جنوب کی طرف سے دریاعبور کرتے ہی شہر پناہ شروع ہوجاتی تھی جس کے اندرشان کلات واقع تھے۔

میم صدی جمری میں جب طارق بن زیاد دادی لک کے معر کے سے فار فی ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکر کے مختلف جصے اندلس کے مختلف شہرد ہی کی طرف ردانہ کردیے تھے۔ چنا نچے قرطبہ کو فتح کرنے کی مہم خلیفہ ولید بن مبدالملک کے آزاد کردہ غلام مغیث ردی کے بیر: ہوئی تھی۔ مغیث روی جنوب کی طرف ہے آئے ،اور دادی انگیر سے قرابی شختندہ کے مقام پر ایک جگہ بڑا و قرال وقرطبہ کو فتح کرنے کے لئے پہلے دریا کوجود کرتا اور اس سے بعد قرطبہ کی معنبوط اور بلند فسیل پر قبعنہ کرتا کوئی معمولی بات وہتی ۔ لیکن اللہ کے راستے میں نگلتے والوں کے لئے اللہ تق بی فیجی مدوساتھ تھی۔ مغیث کے جاسوسوں نے شقندہ کے قریب ایک چروا ہے کوروک کراس سے پوچھ چھے گی۔ جروا ہے نتایا کو قرطبہ کے روساجنگ کے خوف سے پہلے ہی طبیطار کی طرف فرار ہو بیٹے جی، اور شہر کی تھا ظنت کے لئے فوج بھی بچھ ذیادہ ہیں ۔ سے سملمانوں نے جروا ہے سے قرطبہ کی فصیل کے بارے میں معلومات کیس توج وا ہے نے مطبہ کی فصیل کے بارے میں معلومات کیس توج وا ہے نے بتایا کے فصیل تو بردی مشخکم ہے ، انبت اس کے ایک جصے میں ایک شکاف پر ابوا ہے۔ جس سے بتایا کے فصیل تو بردی مشخکم ہے ، انبت اس کے ایک جصے میں ایک شکاف پر ابوا ہے۔ جس سے ناکہ وا انتقابا جا سکتا ہے۔

رات کے وقت مغیث نے قرطبہ کی طرف ویش قدی کا فیصلہ کیا تو ایک نیجی الداد کے طور برآ سان سے ہارش شروع ہوگئی، اور ہارش کی آ واز میں محمود ول کی تابول کی آ واز دب کررہ گئی، یہاں تک کے مسلمانوں کے شکر نے اطمینان سے وادی الکیر کا بل عبور کرلیا۔ بارش اور سردی کی وجہ سے فسیل کے محافظ بھی فسیل سے ہا کرائی چوکوں میں بناہ لے بچکے ہے، اور فسیل خالی پڑی تفی۔

چروا ہے نے جس شکاف کی نشان دہی کی تھی ، و و واقعنا موجود تھالیکن دوائی بلندی پر تھا
کداس تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا ہیکن آید سرقروش بجاہد ایک انجیر کے درخت کا مہارا نے کر
اس شکاف تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا ہیکن آید سرقروش بجاہد ایک انجیر کے درخت کا مہارا نے کر
اس شکاف تک پہنچنے میں کامیا ہے ہو گیا۔ مغیث نے اپنا عمامہ الرکراس کا ایک سرااس کے
افعوں کی طرف بجینک ویا ، اوراس طرح بیشامہ مسلمانوں کے لئے کمند کا کام ویے لگا۔ اور
کے بعد دیگرے کی سپائی شکاف تک پہنچ کے رانبوں نے اس کرفعیس کے اندر چھا ایک لگائی
اور قربی بہر سے داروں پر تملہ کر سے انہیں تا ہو کرایا ، اور شہر کا درواز و کھول ویا۔ اور اس طرح سے
شرکے موثر مزاحت کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ ا

ہمارے سامنے وادی الکبیر کادی کنارہ تھا جہاں تیرہ سوسال پہلے یا تھاد کی معرک جیٹے آ تھا۔ سوک پار کر کے ہم دریا کے کنارے پہنچ تو یہاں سے ایک قدیم اور بوسید ویل جو ب کی طرف جار ہاتھا۔

والصع الطبيب المترق من ١٥٠٥ ق.

آئے یہ ایک عام قیم کا بل معلوم ہوتا ہے جو بوسیدگی کی دید سے خشہ حالت یمی نظر آٹا ہے ۔ لیکن کسی وفت برسادی و نیا کا سب سے عظیم الشان بل سجھا جاتا تھا اور چونکہ و نیا مجر میں انٹا ہے تھا، اس لئے بید و نیا کے بجائب میں شار میں انٹا ہے تھا، اس لئے بید و نیا کے بجائب میں شار مونا تھا۔ مسلمانوں سے بہلے بہاں ایک معولی ساکر در بل تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزبر نُرُ سے فلا فت کی وسروار یاں سنبھالیں تو انہوں نے وشق میں بیٹھ کر قرطبہ کی ضرور یات کا اندازہ الگایا، اور اندلس کے گورز کے بن مالک خولائی کوئلم دیا کہ وہ وادی الکیر پراکیک مسلما ہیں تھیر کریں۔ چنا نجد اندازہ میں ایک ماہر تھیرات عبدالرحمٰن بن عبیداللہ الفائق کی محمدانی میں بے عابیتان بل تھیر کیا تھی اور بدریا کی سے ماٹھ باتھ بلند تھا۔ اس کے بیخ شادہ خوبصورت در تھیر کے گئے تھے، اور اس کے ماٹھ سے ماٹھ باتھ بلند تھا۔ اس کے بیخ شادہ خوبصورت در تھیر کے گئے تھے، اور اس کے اور اس کی کی گوئی نظر نیمی تھی ، اس فی اس

#### ان قنطرة قرطبة احدى اعاجيب الدنيا قرطبكا إلى دنيا كركائب بن سايك تويب

اس بلی کی توسیع اور مرست بار بار ہوتی رہی ہے ، بیکن بنیادی طور پر بیاب بھی وہی بل ہے جوسلمانوں نے تغییر کیا تھا۔ زمانے کے انتظا بات اور بوسیدگی نے اس کی شکل وصورت بگاڑوی ہے ، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سالمباسال ہے کسی نے اس کی حالت زار کی طرف توجینیس دی ، کین بس کے مضورا آٹا واس کے عہد شاہلی واستان سنارہے ہیں۔

پن کے او پر کھڑ ہے ہوکر دونوں طرف دریا بہتا نظر آتا ہے، لیکن سردی کی دجہ سے اس کا بہاؤ ست تھا، اور جگہ جگہ آگی ہوئی خودر : جہاڑیوں نے اس سے تشکسل اور روانی میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی تھی، دریا کے کتارے کچھ برانی ممارتوں کے کھنڈ رہھی نظر آتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ دو پن چکیاں تھیں جو مسلم نوں نے تقمیر کی تھیں، اور اندلس کے مسلمانوں کی خاص صنعت بھی جاتی تھی ہے۔

ہم اس بل پر چلتے ہوئے اس کے جنو بل کنارے پر پنچیقو وبال ایک ادر قدیم قلعہ کا

ررواز دنظر آیا۔ بیدایک بہت برانا قلعہ ہے جو رومانی دور می تقییر ہوا تھا، اور '' کالی گوری'' (Caliguris) کہلاتا تھا۔ مسلم تول کے دور میں بیا 'قلیم و'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اب اسے '' کانا ہورا''(Calahorra) کہتے ہیں۔ اب اس قلع کا بہت چھوٹا سا حصہ باتی رہ گیا ہے جس میں ایک مرکاری وفتر قائم ہے، باتی حصہ مزکول میں آگیا ہے۔

## مهينة الزهرامين

وادی الکیرے بل بی بی کورے ہورہم نے ایک نیکسی روی ،اوراس میں سوارہ وکرا سے
"مدینة الزهرا" جانے کے لئے کہا یکسی ورائورشروع میں ہاری بات نہ بجھ سکا۔ ہمارے مختفر
سے انگریزی جملوں کے جواب میں وہ بھینی زبان کی تقریر شروع کردیتا جو ہمارے نے نہ
پڑتی۔ بلا فر میں نے قرطبہ کی سیاحت کے بارے میں ایک کتابیہ نکالا جس میں" مدینة
الزهرا" کی تصویر بنی ہوئی تھی ، وہ تصویرا ہے وکھائی تو وہ فور اہمارا مطلب مجھ گیا ،اور پھراس جگہ
کی تعریف اور تعارف میں انہینی زبان کے ساتھ دو سارا تکریزی الفاظ ف کر کے اس اشاو
کے ساتھ بول چا گیا جیسے ہم اس کی ہر بات مجھ رہ جیں۔ اس کی بیخوش گائی ہمارے ان
وائٹریزی جملوں سے دور ہوئی جو ہم نے اس کے جواب میں ہوئے ، اس کے بعد اس نے

اندین الزهرا استرقرطبہ سے تقریبا آٹھ کے فاصلے ہروا تع ہے، چنانچ کارقرطبہ کی خلف سے ہروا تع ہے، چنانچ کارقرطبہ کی خلف سر کوں اور محلوں سے گزرتی رہیں۔ ابقرطبہ ایک جدید شہر ہے جو پر اتی عمارتوں کو بالکل اور ہزاد یا گیا ہے ، اس لئے اس میں اب جامع قرطبہ اور اس کے آس باس کے چند آ تا اس میں اب جامع قرطبہ اور اس کے آس باس کے جند آتا اور ہاد گار باقی نیس ہے ، البت سر کوں اور محلوں کے بہت سے نام اب بھی ایسے بیں کہ ان کی تھوڑی تی کرید کی جائے تو ان کی عربی اصل دریافت ہوج تی سے نام اب بھی ایسے بیں کہ ان کی تھوڑی تی کرید کی جائے تو ان کی عربی اصل دریافت ہوج تی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی شرسے باہر نگر آتی ۔ اور ایک ایسے مید ان طاقے سے گردنے گئی جس کے دونوں طرف سزہ زار کھیلے ہوئے تھے۔ اور با آخر اس سڑک برایک مؤک سرک برا

؟ گئی، اور باکیں جانب بن ہوئی ایک پرانے طرز کی و بوار کے ساتھ ساتھ چلے گئی۔ یہ دیئے انزھرا کی فسیل تھی ۔ تقریباً ایک کلویٹر چلنے کے بعد میدائی علاقہ ختم ہو گیا اور سزک یا کیں طرف محموم کرا کیک سرسز پہاڑ پر چڑھنے گئی۔ بہاڑ کے تقریباً کی جس کائی کرؤرا تکورنے ٹیکسی روک دی ، اور جمیں بٹایا کہ دینہ الزھراجی واضح کاراستہ بھی ہے۔ ہم تیکسی سے اقریق مزک کے مشرقی جانب پہاڑ نظر آ رہا تھا، اور مغربی جانب دور تک بھیلی ہوئی وادی تھی جس میں مدینہ الزھرا کے کھنڈرنظر آ رہے تھے۔

''مدنة الزحرا' أيك جيونا ساشائ شهر تفاج وظفائ قرطباوران كے متعلقين كار بائش كے لئے بنايا گيا تھا۔ اس شهر كي تعبير كا بنداء ها جي ها ها مي خليف عبدالرحمٰن الناصر نے كي تھى۔ اوراس كى وجہ يہ بيان كى جو تى ہے كہ ظلفہ عبدالرحمٰن الناصر كى آيك كنيز بہت سار كہ چيور كرمر گئ تھى۔ خليفہ نے كہ فلفہ عبدالرحمٰن الناصر كى آيك كنيز بہت سار كہ چيور كرمر گئ تھى۔ خليفہ نے كہ اس قرح كى واب تھى۔ خليفہ نے كا أن مسلمان جنگى قيد يوں كى ر بائى ميں خرج كى واب جو جو سائيوں كى قيد يوں كى ر بائى ميں خرج كى واب واب تعبدالرحمٰن كا گئي تو عبدائيوں كى قيد يس بہت كم مسلمان قيدى وريافت ہوئے ، اوران كور باكرانے كے باوجود اس دولت كا بہت بردا حصہ باتى رہ گيا۔ اس موقع بر خليفہ كى ملك ان جران كے بیا جو داس كا اس كے نام برا يك شائدار شهر تحمر كيا واس كے خليف ناصر نے اس كى خوابش كى تحمل عن 'مدہت الزهرا'' كى تغير شروع كردى۔

''مدینة الزهرا'' کے اکثر جھے کی تغییر بجیس سال میں خلیفہ ناصر ہی سے عہد حکومت میں تممل ہوگئ تھی، لیکن اس کی بہت می تمارتیں بعد میں خلیفہ الحکم ٹافی کے زیانے میں بنیں۔ اس وقت اس شہر کاطول شرقا غربا ۲۰۰۰ ذراع اور عرض شالاً جنو با ۲۰۰۱ ذراع تھا۔

''مینۃ الزهرا''شابی مخلات اور بارون ، مجلسوں ، جامع متجد اور شابی غاندان کے رہائی خاندان کے رہائی مکانوں پر شتمل تھا اور اپنے وقت بیس دنیا کا سب سے سین شبر سمجھا جاتا تھا۔

ہم جس بہاڑ پر گفڑے تھے ، عالبًا بجی و ہ' جین العروس' تھا جس کے بارے بیں تاریخ میں بیادا قعہ پڑھا تھا کہ بنب' الدینۃ الزھرا'' کی تعمیر تکمل ہوئی ،اور ملکہ زیرواس کے معاکنے کے لئے خلیفہ ناصر کے ساتھ آئمی توانہوں نے تعمیرات کوتو بیجد بسند کیا ،کیکن ای تغمیرات کے ا یک جانب ایک سیاہ بدنما پہاڑنظر آیا تو خلیفہ ہے کہا کہ'' کیا یہ سین دہمیل کنیزاس جبٹی گڑوہ میں رہے گ؟'' خلیفہ ناصر نے اس کے بعد اس پہاڑ سے بیئٹم درشتوں کوا کھاڑ کر جگہ جگہ میوہ وار درختوں کے باخ لگا دیتے جن سے یہ پہاڑا کیک دلیمن کی طرح حسین ہوگیا ،اورامی لئے اس کانام'' جیل انھروس''رکھو ماگھا۔

الدین الرحرا" کا تصرخانی است حسن و جمال، شان وشوکت اور شکوه و جفال کا تقبار سند و نیا بجر جیس این مثال آپ تھا، اور ایشیاء اور پورپ کے بور پر برے مکوں کی سفار تیس بعض او قات صرف اے و کھنے کے لیے آ یا کرتی تھیں، اس مجل کا ایک ایوان القمار اس کی جیت ہے وہ کہا تا تھا، اس کی جیت اور دیوار یں سونے اور شفاف مرم کر تھیں ۔ جی جی جیت ہے وہ جو ہر بجیب لاکا ہوا تھا ہوت طفیہ کے باوشاہ ایو نے خلیفہ ناصر کو تھنے میں بھیجا تھا۔ اس ایوان کے ہوشاہ اس کی جیب لاکا ہوا تھا ہوت طفیہ کے باوشاہ ایو نے خلیفہ ناصر کو تھنے میں بھیجا تھا۔ اس ایوان کے ہوشاہ جی بارہ بھرار بتا تھا۔ اور ایوان کے ہرضلع میں آٹھ آٹھ محرا اول و الے در تھے۔ محرا بیس رنگ ہر شرب کی سے میں ہوتے ہوا ہرات پر اس موقوں پر قائم تھیں اور اور ہورا ہواں اس بھو اور تا تھی دائے ہو ہوت اور دیوار یں اس طوقوں پر قائم تھیں اور اول کی نظر خیرہ ہوجائی تھی۔ یہ خلیفہ ناصر اس کمرے میں ہوتے ، اور صاضر بین پر رعب طاری کر نامقعود ہوتا تو اپنے کی غلام کو اشارہ کر دیتے کہوش میں جو یارہ بھرا ہوا ہوا ہواں کو بلا موائل کو بلا کہوں کہ ہوت اور دیوار کر با ہے۔ بعض غیر ملکی سفراء جوانوان کے اس کو اس اور بالکل ایسا محسوں ہوتا ہیں ہو یارہ کی راب ہوں کی کہور کی کر رہا ہے۔ بعض غیر ملکی سفراء جوانوان کے اس در اس کی کو ایوان کے اس در اس کی کو ایوان کے اس کو ایوان کے اس کو ایک اور بالکل ایسا محسوں ہوتا ہیں ہو یارہ کی گر در تھیں جو بالی سفراء جوانوان کے اس در اس کو ایک ایس کو ایک کو تھی گئے تھے۔ اور حافقان کو ایوان کے اس کو ایوان کے اس کو ایک ایک کھی گئے تھے۔ اور حافقان کو ایک کو ایوان کے اس کو ایک کو کھی گئے تھے۔ اور حافقان کو ایوان کے اس کو ایک کو کھی گئے تھے۔ اور حافقان کو کھی کو کھی گئے تھے۔ اور حافقان کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی گئے تھی گئے تھے۔ اور حافقان کی ایک کھی گئے تھی گئے تھے۔ اور حافقان کو کھی کو کھی گئے تھی گئے تھے۔ اور حافقان کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی گئے کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی

''مدینة الوهر ا''اس طرح کے خداجائے کتنے کا نب برمشمل تھا، اس میں مصنوی وریا بھی بنائے گئے تھے ، اور جاتوروں کے باغ بھی جن میں ودایت قدرتی باحول کے سراتھ رہتے تھے، اور آئ کی ونیا میں جاتوروں کے محفوظ باغ (Game Reserve) بنائے کا جو وستورانگاہ ہے، اس کی برتدا'' مے نے انزعرا'' بی ہے : وئی تھی۔ یظاہروہ زبانہ جس بی ''مدینۃ الز ہو ا'' نقیر کیا گیاء اندلس بی سلمانوں کے عمورج کازبانہ تھا، اور اس جنت ارضی کو کیے کروئیا کی ہوئی ہوئی طاقتیں لرزہ ہراندام ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اگر حقیقت شناس نگاہ ہے دیکھا جائے تو اندلس میں سلمانوں کے زوال کا آغاز انہی عشرت کدوں کی تقییر ہے ہوا جنہوں نے رفتہ رفتہ سلمانوں ہے ان کازبد ، ان کی جھاکشی اور ان کی بے تکلف زندگی کی قوت چھین لی۔

جس دقت دنیا کا پیظیم شاہی کل تعمیر بور باتھا ماس وقت کے صاحب دل ناما ۔ نے ظیفہ کو اس پہلو کی طرف متوجہ کرنے کا فرض کس طرح اوا کیا؟ اس کے بھی بجیب واقعات تاریخ بیس لئے ہیں۔ اس وقت شاہی متبد کے خطیب اور امام قاضی منذرین سعید تتے جن کے قسیح و بلغ خطیوں کوائد کس کے عربی اور امام تاخل منذرین سعید تتے جن کے قسیح و بلغ خطیوں کوائد کس کے عربی اور امام کا خطیوں کوائد کس کے عربی اور ان میں دنیا طبل کے انہا ک اور نیش وعشرت پر کی جانے والی مفاول خرجیوں پر دل کھول کر تنقید کرتے تھے۔

ابھی جس ایوان کا ذکراو پر آیا ہے کہ اس کی جستیں اور دیواریں سونے اور مرمر سے بنائی گئی جس ایوان کا ذکراو پر آیا ہے کہ اس کی جستیں اور دیواریں سے کہ رہ نفا کہ '' و نیا میں کمی ہوے سے برے باوشاہ نے بھی تغییر کی تاریخ میں ایسا کارنامہ انہام ویا ہے جسیا میرے باتھوں اس ایوان کی تغییر سے ظاہر ہوا؟'' باوشاہوں کی بجلسیں خوشا ہدی در باریوں سے میریٹ آبادری جی اوراس کی میریٹ آبادری جی اوراس کی تعریف کا تنیوکی ، اوراس کی تعریف میں واری کی تاریخ میں وائے ہیں واراس کی تعریف میں دیا ہوں نے جواب بھی ہوئی خروش سے ظیف کی تائید کی ، اوراس کی تعریف میں دیا ہوں نے میں انہوں نے جواب بھی بان کے سامنے بھی اس ایوان کی ذریکا رہی اوراس کی سونے کی جیت کو اپنا قائل فخر کارنامہ قرار دیا۔ اس پر تامنی منذر سے فر مایا: '' امیر المونین ! اللہ تعریف نے آب کو اپنا قائل فخر کارنامہ قرار دیا۔ اس پر تامنی منذر سے فر مایا: '' امیر المونین ! اللہ کی چوٹر کر کی ایسی بات پر فخر کریں ہے جواند تعالی نے کا فروں کے لیے بیان فر مائی ہے۔ کو چھوڈ کر کی ایسی بات پر فخر کریں ہے جواند تعالی نے کا فروں کے لیے بیان فر مائی ہے۔ ' خلیف ناصر نے کہا'' دو کہے ؟''

اس كهجواب من قاضي معدّر فرآن كريم كي ساآيات تلاوت فرا أين.

"و لو لا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفربالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و معاوج عليها يظهرون و لبيوتهم ابواباوسروا عليها يتكنون، وزخرفا و ان كل ذلك لها مناع الحيوة الدنيا، والاخرة عندربك للمنف."

(عرف: عروب)

"اورا آر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدی ایک بی طریقے کے ہوجا کیں ہو جواوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ، ان کے لیے ان کے گھروں کی چیٹیں جاندی کی کردیتے ، اورزینے بھی جن پر تکیدلگا کر ہیئتے ہیں ، دوران کے گھروں کے کواڑ بھی اور تحت بھی جن پر تکیدلگا کر ہیئتے ہیں ، دورسونے کی بھی ، اور یہ سب پھی بھی تیس ، معرف وینوی زندگی کی چند روز و کا مرانی ہے ، اور آخرت آپ کے دب کے بال خدا ترسون کے

خلیفہ ناصر نے بیآ بات میں قرسر جھکالیا ، فاضی منذر نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور مؤثر انداز میں خلیفہ کونسیست کی میہاں تک کہاس کی آ تکھول سے آ نسو بہنے گئے ، اور بعد میں اس نے ایوان کی جھت سے سونا میا ندی اگر وادیا ہے!

قاضی منذر بن سعید بی نے ''ندیہ نہ الاھرا'' کے بارے میں بیشعر بھی کیے تنے ،اور طلیفہ کوبھی سنائے تنے :

یابانی الوهرا، مستفرقا اوقاته فیها اما تمهل له ما احسنها دونقا لو لم تکن زهوتها تذبل الله ما احسنها دونقا این اوقات اس شهرین فرق کرد کے بیرا، این این مخبر کرموچنے نیم ؟ مدنة الزهراکی روئق کئی حسین بے بشرطیکہ یہ کیول مرجمالیف وال تدبوتا ہے۔

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ قاضی منذراس عشرت کدے کا انجام آتھوں سے دیکھ رہے تھے،
یعظیم الشان شہر جس کی تحمیل میں جالیس سال گئے تھے بحمیل کے بعد صرف ۳۵ سال دی ی
بہاد دکھا سکا مراہ میں ہے ملک میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ اس خانہ جنگی کے دوران "میٹ ہے
باز حرا "ابیا جا وہ اکداس کا تمام ترشکو دوجلال آن کی آن میں خاک کا ڈھر بن گیا۔ ہے ہے ہی
میں اغانس کے ایک دزیر ابوالحزم دہاں سے گزرے تو دیکھا کہ جو مدینہ الزهر انہمی یا دشاہوں
اور شنم ادداس کا مسکن تھا، آب دہاں جنگل کے چروی پرند کا بسیرا ہے۔ بیجر تناک منظر دیکھ کر

قلت يوما لدار قوم تفانوا اين سكانك العزاز عليا؟ اين سكانك العزاز عليا؟ قاجابت هنا اقاموا قليلا شهم ساروا ولست اعلم اينا؟" شهم في ايك ون ان لوگول كريت كهاجونا بو ي تقييت "شهار دو كين كهال بي جوشين بيت الريز تقييد" "اس في جواب دياده يهال بي جوشين بيت الريز تقييد" "اس في جواب دياده يهال بي حقوم نيس كهابيل كهاب "

ہم جبل العروس کے بچوں کے گھڑے تھے ساسنے کھہ آٹا رقد مید کا ایک وفتر بناہوا تھا،
ادراس کے بیجھے دادی کی ڈھلان پر دورتک ' ہے۔ نا الزهرا' کے کھنڈرنظر آرہ ہے تھے، سالیا،
علی ہے۔ نا الزهرا کا کوئی نام وفتان بہال یا تی شدم تھا لیکن شاق ہے میں اس بہاڑ کے دامن میں
ماہرین آٹا رقد مید کو کچھنٹا کا ت ایسے دریافت ہوئے جن کی بنیاد پر انہوں نے بہاں کھدائی
مثر دع کی ، ادراس طرح اس عالی شان شہر کے بیا تار دریافت ہوگئے، شاق ہے ہے آئے تک
کھدائی کا کام مسلسل جاری ہے۔ اورای (۸۰) سال کی اس ست میں شہر کے بہت سے جھے
کھدائی کا کام مسلسل جاری ہے۔ اورای (۸۰) سال کی اس ست میں شہر کے بہت سے جھے
کھ تو گئے ہیں۔ ہم ان کھنڈ دات کے مختلف جھوں میں حسر ست دہرت کے بیٹمونے دیکھتے
در ہے، جن کے بارے میں اب میں معلوم کرنا ہمی دشوار ہے کہ وہ اصل میں کیا تھے؟ اس بورق

کدائی کے دوران تھرشائی کاصرف ایک ایوان بن کی حد تک اصلی حالت میں برآ مد ہواہے جو '' مجلس افرنس'' کہذا تا تھا۔ انہیں کی حکومت نے اس ایوان کواز سرنو اپنی اصلی حالت میں تقمیر کرنا شروع کیا ہے ، اس ایوان کی محرابوں ، چھٹوں اور قرش کے ٹوٹے بوٹے پھر کھنڈ رات میں بری طرح بمحرے ہوئے پائے گئے تھے اب ان پھروں کو جوڑ جوڈ کردو باروان کی جگہ پر نت کرنے کا کام بوی دیدہ دریزی سے انجام ویا جار باہے ، اوراس کے متیج میں المجلس المونس' کا بال کافی حد تک اپنی اصل صورت میں نظر آئے لگا ہے۔

اس بال کے باہر ایک برآ مدہ ہے جس میں کھڑے ہوئے ہوئے اس بال کے باہر ایک بین دور تک چینے ہوئے کھنڈ رنظر آتے ہیں ،اور ان کے بیچھے صدنگاہ تک سیزہ ذار پہلے ہوئے ہیں۔ مہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسم ،فضا ،آب و ہوا اور قد رئی مناظر کے لحاظ ہے اس جگد کا انتخاب کتنی خوش ڈوئی ہے کیا گیا تھا۔ یہاں پینچ کر مجھے اندلس کی تریف میں یہاں کے ایک او یب کا ایک جملہ یاد آگیا۔اس جا کم وقت نے اندلس چھوڑ نے کا تکم دیدیا تھا، اس تھم پر نظر بائی کیلئے اس اور یب کا در باتنا ماکس کم والیس لے لیا۔اس نے خطاکو نے جا کم کے نام ایک پراٹر محالکھا جس کے بعد جا کم نے اپنا تکم والیس لے لیا۔اس نے خطاکو ان الفاظ سے شروع کیا تھا:

الاندلس وهي جنة الدنيا ،

افق صقیل و بسا ط مدبج، و هواء ساتح، وماء

متدفق، و طائر مترنم...... ...

'' جناب والا! میں اندلس کو کیسے جھوڑ جاؤں؟ بیقو رہنا کی جنت ہے، میصقل شدہ افق، میمنقش بساط زمین، میرجھوشی ہوئی ہوا، بیر اجھال ہوایاتی میرترنم رہز پر ندے۔''

یباں سے جو منظر نگاہوں کے سامنے تھا، اس کے بارے میں یہ سارے جملے واقعی صادق آرہے تھے۔

مدینہ الزهرا" کی کھدائی پوری ہابراندا حتیاط کے ساتھ اب بھی جاری ہے ، لیکن جتنا حسداس کھدائی کے بنتیج میں برآ مداد چکاہے ،اس کا رقبہ بھی کافی طویل ہے ،اورا ہے دیکھنے کیلئے شاصا دفت درکار ہے ،ہم تھوڑی دیراس عبرت کدے کی سیر کرتے رہے ،لیکن مغرب کا وقت قریب تما، اس لئے جلد ہی واپس ہوٹل کے لئے روانہ ہوگئے۔

رنت کوعشاء کی نماز اور کھانے کے بعد ہم ہوٹل سے چہل قدی کے لئے اہر نکلے ، موسم حمل ہوئی فرق وارختکی تھی ، اور قرطبہ کی کشارہ سر کوں اور خوب صورت تمارتوں کے درمیان یہ سیر بروی پر لطف روی فرنا طہ کی طرح بہاں شہر کے دسطی علاستے میں پرانے دور کی کوئی یا دگار نظر نہیں آئی۔ ایسام علوم ہوتا ہے کہ پوراشہراز سر نوئی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا ہے ، اور اس میں بورپ کے جدید شہروں کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔

دوینے ادراتواری درمیانی شبھی، اورش پرخبر میں کی جگر کوئی جش بھی منایا جار ہاتھا،
اس لئے سر کوں پر چہل پہل سے اسامعلوم ہوتا تھا جیسے قرطبہ کے تمام باشند مراکوں پر نکل
آئے ہیں۔ خیال آیا کدان لوگوں میں نہ جانے کہتے ایسے ہوں سے جہل اعتبار سے عرب
ہوں ، اوران کے آباؤ اجداد مسلمان رہ ہوں عیسائی تسلط کے بعد جس بڑے ہیا نے پر
لوگوں کوزیرد تی میسائی بنایا گیا۔ اس کے نتیج میں ہزار ہاسٹمان میسائی آبادی میں پوری اطرح
ضم ہو کئے تھے۔ اس لئے اپین کموجودہ باشندوں میں یقینا مسلمان سل کے بیٹارلوگ
ہیں۔ اب ان کے دجود اور سرایا میں کوئی اسلاکی خصوصیت تو باقی نہیں رہی ، البتدان کی بعض
صفات اور عاد توں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئی پر انے زمانے کی یادگار جلی آئی ہیں۔ اس
علاقے سے سلم افتد ادر کے زوال کوصدیاں گر رہیمیں ، تاریخ کے انتخابات نے دنیا بران ڈائی
سیکن سے چندصفات ابھی تک ان کے عبد ماضی کی خطیفت کی یادگار کے طور پر محفوظ ہیں۔

اول تو اس قدر علی استدوں کے خدد خال بورٹ کے دوسر سے طاقوں سے قدر مے مختلف بیں ، ان کے گورے دیگ میں گندی آ میزش اور چیروں کی تیکسی بناد شدان کی عربی اصل کی یاد ولا آل ہے اور ان بیس بورٹ کے دوسر نے فطوں کے برخلاف زیادہ بٹاشت ، تو اضع اور ظرافت پائی جاتی ہو ایک دوسرے منے ملتے وقت تیاک اور گر جوثی کا انداز بالکل عربوں جیسا ہے ، بلکہ ملاقات کے دفت سب سے پہلے جو لفظ ان کی زبان برآ تا ہے وو جسیا ہے ، بلکہ ملاقات کے دفت سب سے پہلے جو لفظ ان کی زبان برآ تا ہے وو اولائ (Ola) ہوئی شکل ہے۔

ای طرح انہیں کے لوگوں میں مطابقے اور ایک دومرے کو بوسدوسے کا حربی طریقہ
اب تک جلاآ تا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دعونے کا
وستور بہاں ابھی تک رائ ہے جو یورپ کے کسی اور ملاقے میں نظر ہے نہیں گزرا، چتا نچہ
بزے بولموں کے مطعم میں بھی عمو یا باتھ دعونے کا انتظام موتا ہے۔ اور بظاہر بہمی اس
اسلامی تبذیب کی ایک دھندلی می یادگار ہے جس نے بھی اس ملاقے کو اپنی برکا ہے ہے
اسلامی تبذیب کی ایک دھندلی می یادگار ہے جس نے بھی اس ملاقے کو اپنی برکا ہے ہے
انسان کی ہوتا ہے۔

التینی زبان پر بھی عربی زبان کے بہت سے اثرات بیں۔ اس زبان کے بہت سے اثرات بیں۔ اس زبان کے بہت سے القاظ عربی الاصل میں جنہیں معمولی تصرف کے بعد التینی بندایا گیا ہے۔ مثال بلی کوعربی "فسطرہ" کہتے ہیں ، انتینی زبان میں اس کانام Alcantara ہے۔ بیٹی کوعربی میں اس کانام Arroz ہے۔ بیٹی کوعربی میں اس کانام Arroz کہاجات ہے۔ القرید (گاؤں) کو بیٹی میں Al-Armin کہاجات ہے۔ القرید (گاؤں) کو بیٹی میں Al-Armin کہتے ہیں۔ فرض ذبان پرعربی نزات اب بھی خاصے نمایاں ہیں ، اور انتین زبان کا ہروولفظ جو Al ہے خرض ذبان پرعربی نزات اب بھی خاصے نمایاں ہیں ، اور انتین زبان کا ہروولفظ جو Al سے شروع ہوتا ہے، وہ بیٹی غراص ہے۔

#### مالقدتين

اگل من آسان پرابر جھایا ہوا تھا، اور ایکی بلکی یارش ہور ہی تھی ، اس روز بالقدے دو بیکے سے بہر کے جہاز میں بیرس کے لئے اداری سیٹ کید تھی، جس کے لئے ایک بیج تک ایبر بیر کے جہاز میں بیرس کے لئے اداری سیٹ کید تھی، جس کے لئے ایک بیج تک ایبر بیورٹ بنچنا ضروری تھا۔ اور باشہ بہاں سے تقریباً دوسو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بارش کی مجدے تنجیج میں تہ فیر کا بھی امکان تھا، اس لئے ہم ناشت کے بعد جددی بالقہ کے لئے روانہ ہوگئے راتو ارکا دن تھا، اس لئے اوگ اپنے اسپنہ گھروں میں چھٹی مناز ہے تھے، اور سر کیس فریق کے راتو ارکا دن تھا، اور کار صاف فریق کے بعد بارش بھی بند ہوگئی، اور کار صاف شفاف سزک پر تیرتی بطی گی دراست میں بہت می بہت کی جوئی بستیاں اور شہر آتے ہے ، گر سب چھٹی کی دج سے منسان تھے۔ باقہ سے تقریباً میں بیٹیس تیل بیلے آی فوی صور سے میں ب

بہاڑی سلیلیشروع ہوا۔ بیاندلس کے مشہور کہسارا الموشارات (Al-Puxarras) کا سلسلہ منا جوغرنا طد کے جنوب بیں بحرمتو سلاکے ساتھ ساتھ الربیاتک چلا گیا ہے ، اور کبھی اندلس کا حسین ترین خطہ سمجھا جاتا تھا۔ بہی وہ علاقہ ہے جہاں ابوعبداللہ غرنا طد کے تحت سے محروم ہونے کے بعد بھی عرص تک متیم رہا۔ اور جب اسے وہاں ہے بھی جلاوطنی افتیار کرتی ہوئی وہ بیاں کے مسلمانوں نے ایک عرص تک میسائی حکومت کے خلاف جنگ جہاول جاری رکی ، اور نویں صدی جبری تک میسائی حکومت کے خلاف جنگ جہاول جاری رکی ، اور نویں صدی جبری تک میسائی فرجوں کا مقابلہ کرتے رہے۔

بیعلاتد قدرتی مناظر کے اعتبار سے اس قدر حسین ہے کدایک بلند بہاڑی ج عالی فے کرنے کے بعد ہم ان کی ج عالی فے کرنے کے بعد ہم سے دہانہ گیا ، اورایک جگہ کارروک کرہم باہر نظے اور پچھ دریک سامنے بھیلی ہوئی فوبعسورت دادی کے وفا و پر منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

تقریباً عیارہ بج ہم القشری داخل ہوئے۔القدائد کس کا شہور قدیم شہر ہے جس کی المدن خصرت عیسی علید السلام کے عہد ہے جم المدن خصرت عیسی علید السلام کے عہد ہے جم جملے تک پہنی ہے۔ مسلمانوں کے عہد ہیں یہ ایک مستقل صوبے کا مرکزی شہرتھا، اور آج بھی صوب القد (Malaga) کا دارالکومت ہے۔مسلمانوں کے عہد میں بھی بیافیاس کی آباب اہم بندرگا واور تجارتی منڈی تھی، یہاں کی بیداوار میں آئیراورائکور پور سائد کس میں مشہور تھے۔مٹی کے شہر سے برتوں کی صنعت القد کی متاز ترین صنعت بھی جاتی تھی، اور آج بھی اس کی بیصنعت ملک بھر میں مشہور ہے۔ اس کی متاز ترین صنعت بھی جاتی تھی ورال قائم رائی۔ یہاں سے بڑے بڑے علی بیدا ہوئے جو المانی بیدا ہوئے جو المانی کی بیدا ہوئے جو المانی کی بیدا ہوئے جو المانی کی بیدا ہوئے ہی بیدا ہوئے ہی بیدا ہوئے ہی بیدا ہوئے ہی بیدا ہوئے ہیں۔

جب اندنس کے بڑے بڑے شہراورصوبے عیمائی تسلط کا شکار ہو تھے اور صرف خرناطہ مسلمانوں کے پاس پاتی رو گیا تو اس وقت بھی مالقہ خرناطہ کی حکومت کے ماتحت رہا ۔ لیکن آخر وورشی جب سلطان ابوالحن غرناطہ کی تخت پر جیٹے تو انہوں نے اپنے افتد ار بیس کی کر کے مالقہ کی حکومت اپنے بھائی الزغل کے حوالے کردی ،اور اسے ایک خود مخارر باست قرار ویدیا۔ ابوالحن اور الزغل دونوں بھائیوں نے تل کر نیسائیوں کے بڑھتے ہوئے جار جانہ عزائم پر بند بائد ہے سے جوئے جار جانہ عزائم پر بند

ے سلمانوں کا حوصلہ ہو ھا، اور قریب تھا کہ پورے اندلس بیں عیسانی حکومت ہے آ زادی ک تحریک شروع ہوجائے لیکن ای دوران ابوائس کے بیٹے ابوعبداللہ نے محلاقی سازشوں کے ور بیع اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر کے اسے تخت سے اتارویا، اور فرنا طریس اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابوائیس اس موقع پر فرنا طریے فرار ہوکر اپنے بھائی الزغل کے پاس آ سے، اس واتے نے فرنا طراور مالقہ کے درمیان با ہمی تعاون کے رشح کات دیے ، اور ای باہمی افتر ان کے نتیج میں عیسائیوں نے مزید قوت حاصل کرلی، ابوائس اور الزغل دونوں بھائی دونوں بھائی عیسائیوں سے جگٹ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں جان شرای ، اور قشمتان کے عیسائی بادشاہ فرڈی نٹ اور ملکہ از ایوالا نے اس شہر پر قبضہ کرلیا۔ مالقہ پر قبضے کے بعد غرنا طریس ابوعبداللہ کی حکومت بھی سمات سمال سے ذاکہ قائم ندرہ سکی ، اور مراہد ہو ہی ابوعبداللہ نے خرنا طریس ابوعبداللہ کی حکومت بھی سمات سمال سے ذاکہ قائم ندرہ

مسلمانوں کے عبد حکومت میں مالقہ ایک اہم شہر ضرور تھالیکن خرنا طا اور قرطبہ بھیے شہروں کے مقابلے میں جھوٹا شہر تھا، لیکن آج صورت حال برعکس ہے۔ رقب آبادی اور تحد نی سہولیات کے لحاظ ہے آج کا مالقہ قرطباور غرناط ہے کہیں ہوا شہر ہے۔ بندرگاہ اور بین الماقوا می ہوائی اڈ کے کی وجہ ہے اس کی اہمیت موجودہ قرطباور غرنا طہ ہے زیادہ ہو ھگ ہے۔ مالقہ کا ساحل سمندر بھی بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں کا موسم بھی یورپ کے ووسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خصافہ نہیں ہے ، اس لئے بیشہر سیاحت کا بھی بہت برا

اب مالقد میں اسلامی عبد کے مآثر ڈھونڈے سے بھی نظر تیں آئے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عبد کا ایک باز اور ابھی تک موجود ہے جے اب سبزی منڈی کے طور پر استعمال کیا جار ہا ہے۔ مالقہ کی جامع مجد جے بیسائی تسلط کے بعد کلیسا بنالیا کیا تھی، اب کلیسا کی شکل میں شہر کی اہم قدیم عمارت ہے۔ اس کے علاوہ شہر سے کچھ دور شالی جانب کے ساحل سمندر برمسلمانوں کے دور کا ایک آف کے بھی محفوظ ہے۔ جسے "حصن جیل فارہ" (Gibral Fara ) کہا جاتا ہے۔ الکین ان تمام مقامات تک وکتیج کے لئے وقت بھی درکار تھا، اور کوئی رہنما بھی۔ ہمیں دوتوں چیزیں میسر نہتیں۔اس لئے ہم ان مقامات برتیس جا سکے۔ اُشقیر ہ

جہاز پر چہنے ہے بہلے بوتھوڑ اساوقت تھا ،اس میں ہم شہر کے عام نظارے کے علاوہ نقشے کی عدد ہے ایک ایسے ساحل سمندر کا انتخاب کر سکے جو اینز پورٹ سے مغرب میں چند کیل کے فاصلے پر واقع تھا ،اور نقشے میں اس کا نام Antequerra کھیا ہوا تھا۔ بید دراصل صوبہ مالتہ کے فاصلے پر واقع تھا ۔ کہتے ایک قدیم شہر '' انتقیر ہ'' کی گرزی ہوئی شکل ہے جو سمندر کے شال میں بلندی پر واقع تھا ۔ کہتے ہیں کداسلای عبد کی شہر پناہ کے کچھ آ فارا بھی باتی ہیں ،اور قریب کی ایک پہاڑی پر مسلمانوں کے دور کا ایک عالی شان قلعہ بھی ابھی تک موجود ہے ۔ شہر کے شرقی جانب ایک شیلہ ہے جس میں زمین کی سطح ہے ۱۵ فش نیجا ایک ہوفانہ ہے ۔ بیز ماند آئی ناریخ کا ایک زمین دوز قبر ستان میں سنگ مرمر کی ایک فائن ہے ۔ اس سمجھا جاتا ہے ۔ شہر کے قریب جو پہاڑ واقع ہیں ، ان میں سنگ مرمر کی ایک کان ہے ۔ اس شہر کے لوگوں میں ابو کر کچی بن محمد بنصاری شکیم اتقیر کی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں ۔ بیشہر سلمانوں نے بہاں ہے ان کی سلمانوں کے زیر تھی رہو تھا میں سکونت افقیار کی ، چنا نچے تھر انجمراء کے قریب ایک مسلمانوں نے بہاں ہے تاہو کہا ہو گیا تو بہاں کے مسلمانوں نے بہاں ہے تاہو گیات ہو گیاتو بہاں کے مسلمانوں نے بہاں ہے تاہو گیاتو بہاں کے مسلمانوں نے بہاں ہے تاہم کے قریب انتظیر میں انتقیار کی ، چنا نچے تھر انجمراء کے قریب ایک مسلمانوں نے بہاں ہے تاہو کی انتظیر و (Anlequera) کیام سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی توبیت ہے تھی انتظیر و (Anlequera) کیام سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی توبیت ہے تاہم سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی توبیت ہے تاہم کی توبیت ہے تاہم کی انتظیر و (Anlequera) کیام سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی تابی سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی کوبیت ہے تاہم کی توبیت ہے تاہم کے تاہم سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی کوبیت ہے تاہم کی تاہم ہے تاہم کے تاہم سے مشہور ہے ۔ انتقیار کی کوبیت ہے تاہم کی انتقیر و کی کوبی کی انتقیر و کی کوبیت ہے تاہم کی تاہم ہے تاہم کی توبیت ہے تاہم کی کوبیت ہے تاہم کی تاہم ہے تاہم کی کا میں میں کوبیت کی کوبیت ہے تاہم کی تاہم ہے تاہم کی کوبی کی کوبیت ہے تاہم کی کوبیت ہے تاہم کی کوبیت ہے تاہم کی کوبیت کی کوبیت ہے تاہم کی کوبیت ہے تاہم

لیکن آج انتقیر ہ ایک تفریکی شہر ہے جوسر بفلک ہوٹلوں اور کرائے کے فلیٹوں سے مجرا ہوا ہے۔ لوگ ساعل سمندر کا لطف اٹھائے کے لئے یہاں ہفتوں تیا م کرتے ہیں۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس وقت یہاں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ لیکن ستا ہے کہ گری کے موسم میں بیعلاقہ سیاحوں سے بحرجا تا ہے۔

ہم نے تفوزی دیر کے لئے انتقیر دکی ساحلی سڑک (Drive Marine) برگاڑی روکی۔ پورے ساعل ہر سنانے کی حکمرانی تھی ،اور سامنے بحر متوسط کی موجیس کروٹیمی لے رہی تھیں ،اسی

ل الآثارالاندلسية الباتير محرعه والشفاع مطوعة بهره اهما العرض ٢٢٨ . ع الدلس كاتار يخي بفراني از ترعنايت الأصطبوع حيد والإدركن ص ٣١١

سندرکا سینہ چیر کر کسی وقت مسلمان اندلس کے سامل تک پہنچ تنے ،ای سندر نے ان مجاہدین کی ترکتی زیوں کا نظارہ کیا تھاجمن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے۔ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا مجمی بحر بازی گوہ تھا جن کے سفینوں کا مجمی زلز لے جن سے شہنشا ہول کے درباروں میں تھے بجوز کے آشانے جن کی تلواروں میں تھے

اور یکی وہ سندر ہے جس نے آٹھ سوسال بعد انہی مجاہدوں کے فرزندوں کولٹی پٹی حالت میں جہازوں پرسوار ہوکراس میں مرائش کا رخ کرتے ویکھا تھا کہ جس کی شخص کواہیۃ خاندان کے ساتھ بیہاں سے فرار ہونے کا سوقع مل گیا، و خوش نصیب کہلا یا اور رشک کی دگاہوں ہے۔ یکی گیا۔ ای سمندر میں تاریخ سلام کے مشہور جہاز ران فیرالدین بار بروسا کے جہاز برسوں تک اندلی مہاج میں کوئیسائیوں کی دستیرو سے بچا کرم اکش اور الجزائر تینجانے کی جہاز برسوں تک اندلی مہاج میں کوئیسائیوں کی دستیرو سے بچا کرم اکش اور الجزائر تینجانے کی خدمت انجام سے ترہے ہاور آئے بھی مندو ہے جس کے کندر سے است وعشرت کے بیضدا فراموش اور ہے تا کہ الایام خداو لمھا بین الناس (الرام ان اس)

میرے: است اور رقیق غرسعیرصا حب اندنس کے ماعنی وحال کے نصورات سے اس ورجہ متا تر تھے کہا لیک مرسطے پر بے ساختدان کے مندسے آگا: ایکیا کہلی مسلمان اس خطے کووو ہورہ ایمان سے منور کرمئیس شے ؟

بیں نے عرض کیا: ''اس وقت تو مسلمان اپنے موجود و خطوں کو ٹھیک سے سنجال لیس اور اس بات کا انتظام کر لیس تو بہت ہے کہ وہاں اندلس کی تاریخ ندا برائی جائے ۔'' اندلس میں مسمانوں سے عروق کے اس ب بھی واضح تھے انورزواں کے اسباب بھی واضح ہیں۔ میں مسمانوں کے عروق کے اس ب بھی واضح تھے انورزواں کے اسباب بھی واضح ہیں۔ منتشیر و سناس اول اصاف کر رہا ہے گئے اب یہ تمارا کام ہے کہ کن اسباب کواسے کئے انتظار کرتے ہیں؟

# سفربرونائى



ويغربهاهمايي

# سفربرونائي

مجمع لفظہ الاسلام (اسلام فقد اکثری) ایک بین الاقوام تحقیقی ادارہ ہے جوتمام سلمان ملک منظم منظمة اللمؤ نصر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس ہے او اگل کی تحقیم منظمة المعن نصر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس ہے او آل می کے خضر نام سے یاد کیا جاتا ہے) کے ذیر انہمام ۱۹۸۳ء میں قائم کیا حمیا تھا۔ اس ادارے کا بنیا دی مقصد نے تقبی مسائل پراہما کی خور دفکر اور فقد کے میدان جی مختلف النور محقیقی کام مرامجام دیتا ہے۔

اس ادارے نے اپنے باقہ عددہ کام کا آغاز ۱۹۸۴ء سے کیا۔ ادراس کے بعد سے ہر سال اس کی مجلس عام کاسالا نداجتماع منعقد ہوتا ہے، جس کے موضوعات پہلے سے طے کرکے ان پر اہل علم سے تحقیقی مقالات تکھوائے جاتے ہیں اور ادکان کے باس بھیج دئے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پر غور و فکر کر سکیں، بھر سالانداجتماع میں ان مقالات پر مفصل بحث ہوتی ہے اور بلاآخر ہرموضوع کے بارے میں ایک قرار داد منظور کی جاتی ہے جے اکیڈی کے اچھائی فیصلے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

۱۹۸۳ و سے اب تک اکیڈی کے آئھ ہوئے مالا نداج اعات مقعد ہو چکے ہیں اور ان می سے ہراج تاع کی مفعل لفظ بدلفظ کارروائی (جس بی چیش کے جانے والے مقالات، ارکان کی طرف سے عام مباحثہ اور آکیڈی کا فیصلہ سب کھے شامل ہے ) ایک عنیم مجلے میں شائع ہوتی ہے جس کی اب تک ستر چنیم جلدیں مظرعام برآ چکی ہیں۔

ہس آکیڈی کے رکن کی حیثیت سے میں ہرسال اس کے سالات، جناع کی روواوالبلائے کے صفیات میں چیش کرتار باہوں۔ امسال برونا لی دارالسلام کی حکومت نے اکیڈی کے آخویں اجتاع کی میز باتی کی چیش سمٹر، کی تقی۔ چنانچہ بیا جماع محرم سی سال صدید برونا لی کے درافکومت بندرسری با گوان میں منتعد اوز۔

اکیڈی کے متعلق ارکان کے علاوہ سالا نہ اجتماع ہیں عالم م اسلام کے محتف خطوں سے بہت سے الل علم کو خصوص وعوت پر بھی دعو کیا جاتا ہے۔ اس مرتب یا کستان سے بردار محترم حصرت مولا نا حضرت مولا نا حضرت مولا نا حضرت مولانا محتی محمد دفیع عثمانی صاحب (صدر دار العلوم کراچی) اور ہندوستان سے مولانا کا جاہدا فاسلام قاعمی صاحب کو خصوصی دعوت پر معوکیا گیا تھا۔

اجماع ۱۳ رات کوکرا چی سے روانہ ہونا تھا۔ لیکن پردازوں کی ترتیب الی تھی کہ ہمیں ۱۸ رجون کی رات کوکرا چی سے روانہ ہونا پڑا۔ بردارمحتر مرحضرت مولا نامنتی محمد رفیع عمانی صاحب عظاہم اور احتر رات کوری ہے سنگار پورائیز لائنز کے طیار سے روانہ و سے ،اورمحج چھ ہے قریب سنگانو راتر ہے۔ چند گھنے سنگار پور شہر میں گزار نے کے بعد دو پہر ساڑھے بارہ (۲۰۰۰) ہے رائل بروتائی ایئر لائنز کے طیار سے می سوار ہوئے جوائی خوبصورتی ، نفاست اور حسن انتظام کے کاظ ہے اپنی مثال آپ تھا۔ جب دو پہر کے کھانے کا دفت آ یا اور کھانے کا اور حسن انتظام کے کاظ ہے اپنی مثال آپ تھا۔ جب دو پہر کے کھانے کا دفت آ یا اور کھانے کا فیرست تھی ، بیکن ان جی کوئی مشروب الکوهل سے ملوث نیس تھا، جگہ نے ایک تو شرکھا ہوا تھا کہ برمنے رہائی کی حدود میں الکوهل آ میز مشروبات کا داخلہ نے مرف میں مشروع ہے ، بلک ان کا استعمال کے برو جداری جرم ہے جس برخت مزادی جاسکتی ہے۔

کھانے میں چونکہ گوشت بھی تھااہ راحتر کوشید تھا کہ کین و مشکا پورکی عام دوکا توں ہے نہ لیا گیا ہواس کے احتر نے نشائی میزبان سے بوجھا کہ یہ گوشت کہاں سے حاصل کیا گیا ہے ، میزبان نے فور آجواب دیا کہ ''آ ہے بالکل فکر تہ بچنے ، برونائی ایئر لائنز میں حلال فرسیح کا خاص انتظام ہوتا ہے ، اور ایئر لائنز میں استہ ل ہونے والا تمام گوشت شرقی طریقے ہے فرگ شد دا ورحلال ہے۔''

تقریباً و حالی محض سندر پر برواز کرنے کے بعد جباز نے انتر ناشروع کیا، اور تھوڑی

در بعد دائیں جانب برونائی کاسبرے سے ڈھکا مواحسین جزیرہ نظراً نے لگا، اورتقریباً تین یے سہ پہر برونائی کے دارالحکومت بندرسری باگادان کے جوالی اؤے برا تر مجے۔ یبال ہمارے استعبال کے لئے مجمع الفقہ الاسلامی کے جنز ل سیکر یٹری شیخ صبیب ہلخوجہ برونائی کیا وزارت پر ہی امور کے سیکر بیڑی ، وزارت پر ہی امور کے مشیراسلامی تانون ڈاکٹر انوار اللہ صاحب ( جویا کتانی ہیں ) اور وزارت اورا کیڈی کے اعلیٰ انسران موجود تھے۔وی آئی پی ا ذنج میں پچھ دیران حضرات ہے برونائی کے حالات اور کانفرنس کے بارے میں گفتگور ہی وزارت ندہبی امور کے سکریٹری برونائی کے باشندے ہیں،لیکن یا تستان سے کہری ممبت ر کھتے میں ، اور اس محبت کے نتیجے میں انہوں نے اچھی خاصی اردوسکے کی ہے ، اور دو ہم سے بوے ذوق وشوق کے ساتھ خانسی روانی ہے اردو بولتے رہے۔ پچھ دیر کے بعد ایک بروٹو کول آ فیسر کی معیت میں ہمیں ہول پہنچادیا گیا، بہاں کے ہول دنیا کے بڑے شہروں کی طرح بہت زیادہ مخاب یاے والے نہیں ہیں، البند سادگی کے ساتھ صرورت کی تمام اشیا میسر ہیں ،احقر کا تیا مر بورو یو ہوٹل میں ہوا جوشہر کے چندممتاز ہونلوں میں ثار ہوتا ہے اور جس کمرے میں جوا اس کی شینے کی وبوار سے حد نظر تک سرمیز وشاداب من ظر کا سلسلہ ہروقت سامنے تھا۔ کمرے میں پہلے ہے ایک ورق موجود تھا جس پر مہینے کے تمام نماز وں کی تقویم چیسی ہوئی تھی۔ کمرے میں قبلے کا نشان بھی موجود تھا ، اور اس طرح صاف محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی اسلامی ملک کے ہوش میں قیام پذرین <sub>ہ</sub>ے۔

برد نائی دارالسلام جنوبی بحرجین کے کنار بوئیک جیمونا سا ملک ہے جس کا مجموعی رقب کل ۵۷۷۵ کلومیٹر ہے اور آبادی ڈھائی لاکھ کے لگ جُل ہے۔ بید ملک ماائشیا کے جزیر کو بور نیو کے شال مغربی ساحل پر واقع ہے اور اس کی سرحد ماائشیا کی ریاست سراواک سے ملتی ہے۔ آبادی کا تقریباً ۵۰ فیصد حصہ ملایائی نسل کے ٹی مسلی نوب پر مشتمل ہے اور تقریباً تمیں فیصد آبادی چینی اور ہندو متانی نسل کے اوگوں کی ہے جن کی اکثریت نیر مسلم ہے۔ ملک کی سرکاری اور جوامی زیان مادیائی ہے یکن انگریزی نوبن وسیعی بیانے پر بولی اور بھی جاتی ہے۔

خط استواکے بہت قریب ہونے کی دجہ سے بیبان سردی نبیں ہوتی۔ کین بارشیں آئی

کٹر ت ہے ہوتی تیں کہ گرمی بھی بہت زیادہ نہیں ہو پائی اور زیاد و سے زیادہ درجۂ حرارت ۳۰ درجے تک پہنچا ہے۔

یرونائی جنوب شرقی ایشیا کی ایک قدیم ریاست ہے بعض نے انکشافات ہے بہت چلا
ہے کہ تقریباً چھٹی یا ساتویں صدی جری جری میں مشرق وسفی ہے بعض سلمان تاجراس علاقے
میں اسلام کی نشروا شاعت کا در بعد ہے۔ اس وقت پورے جزیر دُبور نعویرا کیک فیر مسلم شاہی
خاندان کا تسلط تھا، بھر رفتہ رفتہ ہے سلطنت زوال پذیر ہوئی اور بور نیو کے مختلف علاقوں میں
مختلف سلھنتیں تائم ہوگئیں، یہاں تک کہ پندر عویں صدی میسویں میں بردنائی اس علاقے ک
م تقورترین سلھنت شار ہونے کئی اور سواحویں صدی عیسوی میں سلطان بلتایا کی سرکروگی میں
یرونائی کے بحری بیڑے نے نہ صرف بور نیو الکہ فلیائن کے بعض علاقوں تک ابنی فتو حاست کو دستی

لیکن انیسویں صدی بیسویں بھی اس بورے علاقے پر مغربی استعار کا تسلط ہوا۔ اور پرونائی کا بیشتر حصد اس کے زیر اثر آ حمیاء اور پرونائی کی سنطنت سیٹنے سمٹنے اپنی موجودہ حدود تک آ حمی لیکن سوفھویں صدی ہے آج تک برونائی پر سلطان بلقیا ہی کا شاہی خاندان حکر ان چلا آتا ہے۔ موجودہ بادش حسن بلقیا ایک توجوان بادشاہ بیں جو آج شاہی خاندان کے انیسویں تا جدار ہیں۔ اور کچیں سال کی عمر میں تخت تھین ہوے تھے۔

برونانی اگریدایک خود مختار سلطنت تھی الیکن مغربی سامراج کے تسلط نے اسے مجبور کیا کہ ود ۱۹۰۴ء میں برطانیہ کے زیر حمایت رہاجہاں ایک برطانوی رہز پڑنٹ مستقل موجود رہتا تھا۔ ۱۹۵۱ء میں برطانیہ کا اگر ونفوذ صرف امور خارجہ اور دفاع کی حد تک محدد وکر دیا گیا اور پائ خرمہ ۱۹۸۵ء میں اسے کھل آزادی حاصل ہوئی ،اورود آیک نے اسلامی ملک کی صورت میں دویارود نیا کے نقیع یر نمود اربول

جوشائی خاندان برون کی پرصد ہوں سے حکومت کرر باہیے، دومانس بیں شعار تر دین کے بارے عمل ہمیشہ نیک نام ر باہے، اور آزادی کے بعد بھی اس نے برونائی کوالیک حقیقی اسلامی ملک بنانے کے عزم مکا ظہار کیا ، اور اس مت میں کیچھلی اللہ مات بھی کئے جن میں شراب کی بندش کا قانون قابل و کر ہے۔ وزارت ذہبی امور میں ایک ستنقل کھے دائے الوقت توانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کرنے کے لئے کام کرد ہاہے۔ پاکستان سے ڈاکٹر انوار الشرصاحب اسلامی قوانین میں تبدیل کرنے ہے۔ ہیں۔ یہ معاحب جامعہ اگر فیدلا ہور کے فارغ ہتھیں عالم ہیں ، اور انہوں نے بعد میں انگریز کی اور بعض دیگر مروجہ علی بھی پڑھے، میں جب فیڈرل تربیت کورٹ کا نئے تھا ، اس وقت بی عوالت کے مستقل مشیر کی حیثیت میں وہاں تعینات تھے، جبال ان کی صلاحیتوں کا مشاہدہ ہوتا رہا ۔ کی سال تک فیڈ رل شریعت کورٹ میں کام کرنے سے ان کی صلاحیت اور تجربے میں نمایاں اضافہ ہوا ، اور جب برونا کی کھومت نے اسلامی تو انہوں کی معلاحیت اور تجربے میں نمایاں اضافہ ہوا ، اور جب برونا کی کھومت نے اسلامی تو انہوں کی شدوین کی حدود نے سالامی تو انہوں کی معرف نے اسلامی تو انہوں کی دیکھور نے کے اسلامی تو انہوں کی دیکھور نے کے اسلامی تو انہوں کی دیکھور نے کے اسلامی تو انہوں کی مستول ہیں۔

نفاذ شریعت سے حکومت برونائی کی دلچیں ہی کا ایک شرہ بیجی ہے کہ اس مرشداس نے مجت النقد الاسان کی سے کہ اس مرشداس کے افتحاد کے میں النقد الاسان کی سے النقاد کے النقاد کے بیاتی کا نسبہ کے بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کے بیاتی کا بیاتی کے بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کی بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کی بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کے بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کی بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کی بیاتی کا بیاتی کا بیاتی کے بیاتی کا بیاتی ک

ہم بدرہ ۱۸ رجون کی شام کو برونائی پہنچے تھے، جعرات اور جعہ کے ون فارغ تھے ، اور اکیڈی کا اجلاس بغنے کی میج شروع ، ونا تھا، چنا نچہ یہ دودن برونائی کے بعض مقامات و کیکھنے اور احباب سے ملا تات میں صرف ، و ہے۔ ہمارے دوست محمد طارق صاحب بہاں یو نیورش میں استاذ ہیں ، انہوں نے بودی محبت ہے پاکستائی ام باب سے ملا قات کروائی ، پر لطف دیوتوں کا اجتمام کیا ، اورشہر کے قامل ذکر مقامات کی سیر کرائی ۔

ہفتہ الا رجون کو ہرونائی میں محرم کی مہلی تاریخ تھی اور سے جھری سال کا آغاز ہور ہاتھا۔ ہرونائی کی روایت ہید ہے کہ یمہاں جمری سال کا آغاز بڑے تڑک واحشنام سے کیا جاتا ہے،
محارتوں کو بچایا جاتا ہے موامی اجتماعات منتعد ہوتے جیں۔ اور بادشاد کس ایتی خام میں مجوام
سے خطاب کرہ ہے۔ اس مرتبہ مجمع ہفتہ الاسادی کا افتتا می اجلاس کیم محرم کورکھا گیا تھا جس کی
صدارت شاہ حسن بلتیا کو کرتی تھی۔

بتدومرى با كادان مبرونال كاوار الكومت بعى باوراس كاسب بي براشربهى -اى

شہر کے ایک کنارے عالمی کا نفرنسوں کے لئے ایک عظیم الشان کمپلیکس تغییر کمیا عمیا ہے جس کا نام ' اونٹر پیشل کوشش سنز' ہے ، اور جے آسانی کے لئے عمو آآئی ہی ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمع الفقہ الاسلامی کے تمام اجلاسات ای عمارت میں طے یائے تھے۔

ای تارت کے مرکزی بال میں افتا می اجاب سعقد ہوا۔ سلطان حسن بلقیا جن کا سرکاری لقب "معزالدین وقد ولا" ہے، اپنے ولی عہد بنے اور بھائی کے ساتھ اجلاس میں شرکی ہوئے وہ ایک چررے بدن کے نوجوان آ وی ہیں، اور اس وقت و اتی حیثیت میں خالبًا ونیا کے دولت مندر ین شخص ہیں۔ ابھی تک ان کی سلطنت میں روایتی شاہی آ داب کا پر رااجتمام پایاجاتا ہے، تقریر دحر میں جب بھی ان کانام لیاجاتا ہے تو تمام القاب و آ داب کے ساتھ لیا جاتا ہے، مثلا عربی میں آبیس اس طرح یاد کیاجاتا ہے۔ "جلالمة المملک الواتی بالله المسلطان المحاج حسن المبلقية معزالمدین و اللہ و لة ابن الموحوم المسلطان المحاج عمو علی سیف المدین سعد المحیو و اللہ ین، مسلطان مسلطنة المسلطان المحاج عمو علی سیف المدین سعد المحیو و اللہ ین، مسلطان مسلطنة بو و نائی ہونے گئی ہونے گ

اس کے علاوہ پر سم بھی میہاں ابھی تک جاری ہے کہ منطان سے ملاقات کرنے والا ان کے سامنے اس طرح جھکنا ہے کہ اس کا سر سلطان کے سینے کے سامنے آجائے۔ اس طرح وفیلئے کی پر سم سراسر فیر اسلامی تو ہے ہی ، طبع سلیم پر بھی نا گوار ہوتی ہے ، اور جبرت ہے کہ اس نوجوان ہا دشاہ نے ، جو اپنے ملک میں اسلامی اقد ارکے فروغ اور اس کی معاشر تی تر تی کے لئے کوشاں ہے ، ان جیسی بے معنی رسموں کو ابھی تک کیوں اور کس طرح باتی رکھا ہوا ہے؟

لین بیابی جگدایک حقیقت بکرونائی کے عوام اپنی بادشاہ سے مبت رکھتے ہیں اور بحقیق بین کی کارکردگی ہے۔ علمتن اور فوش ہیں۔ سلطان جسن البلامیہ کی صدارتی اور افتیاحی تقریر بہترین اسلام کے جن مسائل کا افتیاحی تقریر بہترین اسلام کے جن مسائل کا ذکر کیا ان میں مشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بطور خاص تذکر دکیا ، اور یہ بات اس کی ظالے ہے بین کا بل تقریری کے بہتدوستان کے ساتھ ساب اور تجارتی تعنقات کی موجودگی میں کا ظالے ہوئی قابل تدریب کے بہتدوستان کے ساتھ سابی اور تجارتی تعنقات کی موجودگی میں

بعض مما لک تشمیر کا نام لیتے ہوئے بھی ٹیکھاتے ہیں الیکن سلطان بلقید نے تشمیر کے مسئلے کو پورے عالم اسلام کا بلکہ حق وانصاف کا مسئلہ قرار دیا ،اوران مسائل ہیں وس کا ذکر کیا جن کاعل پوری امت مسئمہ کے ذمہ واجب ہے۔

ا جلاس کے بعد سلطان نے کا نفرنس کے تمام مندو بین سے فروڈ فروڈ ملاقات کی ، اور وہ پہرکوان کے اعز از میں ظہراند دیا۔

مجمع الفقد الاسلامی کے جلس سے عمل اتوار ۴۴ ارجون کی میں سے شروع ہوئے ، اور حسب معمول سے نو بچے سے ذریز ہے ہے دو بہر نک اور شام پارٹی ہے ہے رات آئھ ہے تک روزاتہ دوا جلاس ہوتے رہے ہے کہ روزاتہ دوا جلاس ہوتے رہے ۔ درمیانی وقفوں میں لیجان الصیاعة (مجالس آسوید) کی تشتیں ہوئی رہیں ، اور پہلے کی ظرح اس بار بھی جعرات بھی مسلسل معروفیت رہی ۔ اجلاس کے ایجنڈ بے بھی نظیمی معاملات کے علاوہ تیروغمی موضوعات شامل تھے جن پرائل علم نے تشتیقی مقالے بیش میں علارت کے علاوہ تیروغمی مباحث ہوتا رہا۔ اور بلا خرمتعدد قرار داد میں منظور کی گئیں سان میں سے ایم قرار دادوں کا خلاصہ ہے ۔۔

# 1 فقهی مذاہب کی سہولتوں سے استفادہ

ید سندعالم اسلام کے مختلف حصول میں شدیت کے ساتھ اٹھایا جارہا ہے کہ مختلف نقہا،
مجہدین کے مذاہب چونکہ سب اپنی اپنی جگہ معتبر جیں۔اس لئے ہرانسان کو ہرمسکے میں آزادی
ہونی جائے کہ دوائے لئے جس مذہب میں آسانی سمجھ، اے افقیار کرلے۔ چونکہ یہ سوج
کی قید وشرط کی پابند کی کے بغیر عالم اسلام میں روائ پارٹی ہے،اس لئے جمہ الفقہ اڈاسلامی
سے مطالبہ تھا کہ وہ اس موضوع برضح راہ ممل کا تعین کرے چنا نچہ اہل علم سے اس ہارے میں
مقالب تکھوائے گئے، اور اس موضوع پر چیش ہونے والے مقالات کی تعداد میں کے قریب
مقالب میں۔ برادر محتر ہے مواد نا مفتی محمد رفیع عن فی صاحب مذال میں اور مدر دار العلوم کرا چی کا
مقالہ مجمی اس موضوع پر تھا۔ اور ہندوستان سے جناب مواد نا مجابد الاسلام قری صاحب نے
سے اس بر مقالہ تو کی صاحب نے

مقالوں کا ظاصد اجلاس میں چیں ہوئے کے بعد اس پر مفعل بحث ہوتی رہی۔ اور بالآخر لمجنة الصیاعة کی تیار کردہ جو قرار دادا جلاس کے آخر میں منظور کی گئی، اس کے اہم حصول کا خلاصہ یہ ہے:۔

نقرہ نمبرہ - نقبی مذاہب کی سہانوں کو محض خواہش نفسانی کی خاطر اختیار کرنا جائز نہیں،
کیونکداس کا نتجہ شرق احکام کی پابندی ہے آزادی ہے۔ البتہ مندرجہ ذیل
ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے کسی فنبی غیب میں دی گئی ہوات کو اختیار کیا جا
سکنا ہے۔

(الف) جن فقباء کا قول اختیار کیاجار ہاہے دوقول معتبر ہواور اقوال شاقہ میں ہے۔ ہو۔ اس قول کو اختیار کرنا کسی حقیق مشقت کو دور کرنے کے لئے واقعۃ منروری ہو گیا ہو،

(ب) خواہ بیضرورت معاشرے کی حاجت عامہ یا خاصہ کی شکل میں ہویا انفرادی ضرورت کی صورت میں۔

اليسة قول كوافتياركرنے والا السے الل علم ميں سے موجوا قوال فقها ميں انتخاب كى

(ج) ملاحيت ركفتا موميااييا فخص موجوكن البيحال فخض پراعتاد كرر بإمو\_

سمولت پر منی قول کوا حتیار کرنے سے دہ تلفیق لازم ندآ ئے جومنوع ہے اورجس کا

- (٤) و دُرُفقره فمبر العين آرباي-
- (۵) سہولت پرمن تول کواختیار کرنے ہے کوئی غیر شروع مقصد پورا کرنا مطلوب نہ و۔
  - (و) اِس بولت كوافقيار كرنے پرمتعلق فض كافمبر مطمئن ہو۔

فقرہ نمبر ہے۔ تلقیق (ایک بی مسئلے کے دوجز ئیات میں الگ الگ فقہاء کے اقوال کو اختیار کرنامند دھیدذیل حالات میں ممنوحے:۔

- (۱) جب اس کا نتیج محص خواہش نفسانی کی خاطر سہولت حاصل کرنا ہو یا فقر ہ نمبر ہم میں بیان کردہ ضوابط میں ہے کہی منا بطے کی خلاف درزی کی گئی ہو۔
  - (ب) جباس كى قاضى كونيط كؤستر وكرنالازم آك\_
- (ج) بب كى معالم من كى مجتدى تقليد كرتے ہوئے ايك عمل كرچكا بوادراب

- ووسر مع جميته كاقول كرائية وزنامه وبنامو
- (د) جب تلفین کے نتیج میں اجماع کی خالفت کی جائے ، یا کوئی ایسا راستہ اختمار کیا جائے جواجماع کی مخالفت کوستلزم ہو۔
- (ه) جب تلفیق کے بیتیم میں کوئی اسک مرکب حالت وجود میں آ جائے جو جمہتدین میں سے کسی کے زود یک بھی معتبر نہ ہو۔

## ٹر یفک کےحادثا ت اوران کے احکام

اجلاس کا دوسرااہم موضوع '' فریقک کے حادثات'' اوران سے پیدا ہونے والے نقہی مسائل ہے ، احتر کا مقالہ بھی اسی موضوع پر تھا، اور مسائل ہے ، احتر کا مقالہ بھی اسی موضوع پر تھا، اور احتر کے علاوہ جن حضرات نے اس موضوع پر تفاید کے احتر کے علاوہ جن حضرات نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا تھا، ان جس قطر کے محکمہ عالیہ کے فاضی شیخ عبد القادر العمادی ، کویت کے قاضی شیخ حسن ، سوؤ ان کے معروف عالم شیخ عطاء السید بطور خاص قائل ذکر ہیں اس موضوع پر بھی مفصل مناقشہ ہوا اور باتا خرجوقر ارداد منظور ہوئی اس کا خلاصہ ہدے :۔

- ( ۱ .اللف ) ٹریفک کے دوقواعد جواحکام شریعت کے خلاف نہ ہوں ، ان کی پابندی شرعا بھی واجب ہے ، کیونکہ انتظامی معاملات میں ولی الاسر کی اطاعت شرعاً بھی ضروری ہے۔
- (ب) مصلحت کا بیہ بھی تقاشا ہے کہ ٹریفک کے تواعد کی خدن ف ورزی کے لئے مناسب انسدادی توانین بنائے جائیں جن میں خلاف ورزی پر تمکند ہز ائیس ، بشمول جریانہ تبحریز کی جائنتی ہیں۔
- (۲) سٹر کول پر گاڈیاں جلانے سے جوحادثات رونما ہوتے ہیں، ان پرشریعت کے ''جنٹیات'' کے احکام ڈاگوہوتے ہیں۔ اورڈ رائیورئے کسی دوسر شخص کے جسم یا مال کو جونقصان پہنچایا ہو، دواس نقصان کا ضامن ہے۔ اوراس کواس ڈ مدواری سے مندرجہ ذیل مورثوں کے سوامعاف تبیس کیا جاسکتا:۔

- (الف) جب حادثہ کی ایسی توت قاہرہ کا نتیجہ ہوجے دفع کرنا اس کی تقدرت ہے باہر تھا اور اس سے احتر از اس کے لئے نامکن تھا۔اور بیاس صورت میں ہوگا جب انسان کے افتیارے باہر کوئی خارجی عارض پیش آگیا ہو۔
- (ب) جب حادثے سے متاثر شخص نے خود کوئی ایسانعل کیا ہو جوجا دیے کا زیادہ موثر سبب بنا۔
- جب ھُ و شکسی تیسر ہے تھی کے نقل یا زیادتی سے وقوع پذیر ہوا ہو، اس مبورت میں وہ تیسر انحض جادیثے کا قرمہ دار ہوگا۔
- (٣) جانوروں کے سروکوں پر آجائے سے راستوں پر جو صادیات ہوتے ہیں۔ان کی قدمدداری جانوروں کے ہیں۔ان کی قدمدداری جانوروں کے ہالکوں پر ہوگی جبکہ حادثہ ان جانوروں کے کئی تعل سے واقع ہوا ہو،اوران کے مالکان نے ان جانوروں کو تا ہو کرنے میں کوتا ہی سے کام لیا ہو۔ان دونوں شرطوں کے بائے جانے بانہ جانے کا فیصلہ تاصی کرےگا۔
- ( ٤ ) ۔ اگر ذرا ئیور اور سنائر مخض دونوں کے مشترک عمل سے صاد شاخی آیا ہوتو ان میں سے ہرایک مردوسرے کے جانی یا مال نقصان کا تاوان آئے گا۔
- (ہ ۔ الف) ندکورہ ذیل تفصیل کے تابع ، اصل قاعدہ بیہ ہے کہ مباشر برصورت میں نقصان کا ضامن ہے،خواہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہویات ہوئی ہو ہا کے جو اسکون مصیب صرف اس صورت میں نقصان کا ضامن ہے جب اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی یا زیادتی یائی گئی ہو،
- (ب) جب کوئی تقصان مباشر اور معسب دونوں کے عمل سے وقوع پذیر ہوا ہوتو تا دان کی ذمدداری معسب پہنیں بلکہ مباشر پر ہوگ ، ۵ بیدکہ معسب کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوا ورمباشر کی طرف ہے کوئی زیادتی نہ ہو۔
- (3) اگر دومصیب جمع ہوجا کیں ادران بی سے برایک کافعل تقصان کا سبب بناہوتو ان بیں برایک اپنی تاثیر کے لیقد رئقصان کا ذر دار ہوگا ، اگر دونوں کی تاثیر برابر ہو، یاان میں سے برایک کی تاثیر کی نسبت علیحد ومعلوم ند ہو سکے تو دونوں برتادان برابر ہوگا۔

ان تواعد کی مزید تفعیلات اور شالول ہے ان کی و ضاحت ان مقالات میں موجود ہے جواجلاس میں بیش کے گئے۔ اور جواکیڈی کے مجلّے میں شائع ہور ہے ہیں۔ احتر کا مقالہ "حوادث السیو" بھی ان لگات کی مفصل وضاحت اور ان کے ولائل پر مشتل ہے۔

# نیلام اور ٹینڈ رطلب کرنے کے قواعد

نیام تو تجارت کا کی قدیم طریقہ ہے لیکن موجودہ دور ش اس کی شکلیں کا ٹی متوع ہو علی ہیں۔ اور ٹینڈ رطلب کرنے کے ذریع بھی بہت می اشیاء وخد مات کا نیام کیا جاتا ہے لہذا اس طریق کار کے بعض امور بھی فتھی اعتبار سے قائل خور تھے۔ اور ان پر بھی شھیقی مقالات تکھوائے گئے ، اور بالاً خرجوقر اور اور شخور ہوئی اس کے اہم نکات کا خلاصہ یہے:۔

- (١) عقد المرابدة (نيلام) يج اوراجاره دونون برواتع موسكما بهر
- (۲) نیلام کے لئے جوطریق کار بضوابط اور شرا لکا دضع کئے جاتے ہیں وہ شریعت کے سمی تھم ہے متعارض نہ ہونے میا ہئیں۔
- (٣) نیلام میں شریک ہونے کے لئے (ٹینڈ ردینے والے یا ہو کی لگانے والے ہے)

  بطور صفائت رقم طلب کی جاسکتی ہے، لیکن بیضروری ہے کہ جس کا ٹینڈ رمنطور نہ ہو،

  اسے ذرصائت والیس کیا جائے ، اور جس کا ٹینڈ رمنظور ہوجائے ، زر صائت کواس
  کے ذرحمن ہی محسوب کیا جائے۔
- ( ) نیلام یا ٹینڈ رواخل کرنے کے لئے اتن فیس مقرر کی جاسکتی ہے جو ان متعلقہ کاغذات دغیرہ کی تقیق قیت کے برابر ہو۔
- (ہ) ایک اسلامی بنگ یا کسی اور ادارے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے نفع بخش منعوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے لوگوں سے نینڈ رطلب کرے، تا کہ وہ اپنے نقع کازیاد و تناسب عاصل کر سکے۔
- (٦) ہرد وطریقہ جس کے ذریعے خریداروں کو دھوکا دیے کر تہ بل فرد خت سامان کی قیت

زیاوه ظاہر کی گئی ہوروہ "بخش" میں داخل اور حرام ہے۔

# کرنسی کےمسائل

کرنی کی توت خرید میں کی واقع ہونے سے جوسائل کھڑے ہوتے ہیں، اُن میں سے بعض کے بارے میں مجمع الفقه الاسلامی ابنی رائے پہلے ظاہر کرچکی ہے، شالا میہ ترار دے چکی ہے کہ قرضوں اور دیون کو تیمتوں کے اشار میر (PRICE INDEX) سے وابستہ نیس کیا جاسکہ اور ایک وابستگی ' رہا' کے تھم میں آئی ہے۔ لیکن اس سلسلے کے بعض مسائل موجودہ اجلاس میں فے کیے مجمعے۔ مثلاً:

ا ..... اجرتوں کے تعین کو قیمتوں کے اشاریہ (PRICE INDEX) سے وابستہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی آجراور طازم کے درمیان بید معاہدہ ہوسکتا ہے کہ ہرسال طازم کی اجرت میں اُتنافی صداضا فد کیا جائے گا جتنافی صداضاف اُس سال قیمتوں کے اشاریہ میں ہوا ہو۔ البتہ جب چھلی اجر تمیں واجب الا داء ہوجا کمی تو ان کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشاریہ سے وابست تمیں کیا جاسکتا ہ کیوں کہ واجب الا دا ہونے کے بعد اجر تمی آج کے ذیتے و این ہوجاتی جیں ،اوروین کو اشاریہ سے وابستہ کرنا شرعاً جا ترقیس ۔

اسسبجس روز مد یون وائن کواوائیگی کرر با ہو، اُس دن با ہمی رضامتدی سے بید سے کیا جاسکتا ہے کہ دین کی اوائیگی کسی اور کرئی میں کی جائے گی، نیکن اوّل تو اوائیگی کے دن سے
ہملے ایسا طے کرنا جائز نہیں ، دوسر سے اوائیگی کے دن سے کرنا بھی اس شرط سے جائز ہے

کہ وین کی دوسری کرنی میں تبدیلی اُس روز کے کرنی کے باز اری بھاؤ کے مطابق ہو۔

ایک سے زاکہ کرنسیوں یا سونے کی کس معین مقد ارکی صورت میں کرسکتے ہیں۔
ایک سے زاکہ کرنسیوں یا سونے کی کس معین مقد ارکی صورت میں کرسکتے ہیں۔

سم ..... یہ بات جائز نہیں ہے کہ جودین کی ایک کرنی میں داردب ہوا ہوا ہی کی ادائیگی کسی اور کرنی میں کرنے کی چینٹی شرط عائد کر دی جائے (مثلاً روپیہ قرض لیتے وقت یہ کہا جائے کہ اس کی ادائیگی ڈالرمیں ہوگی) اس مسئلے پر ہمی اجلاس میں طویل بحث ہوئی کہ کیا کمی فرضی کرتی، مثانا اسانا کہ

ذیو بہنت بک نے وینار اسانی یا عالمی بالیاتی فنڈ نے حقوق السبحب المخاصة

Special drawing Rights کو فرضوں کی فراہمی اورادا نگل کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے؟ یا

میا کوئی ایس ان دستاویز وضع کی جاسکتی ہے جوقر ضوں کی فراہمی اورادا نگل میں کرتی کی طرح

ستوال ہو، لیکن افراط زر کے اثر است سے متاثر شہر؟ ای طرح بیستند بھی زیر بحث آیا کہ جن

ملکوں میں کرنی کی قیسیں انجائی تیزی سے گری ہیں، مثلاً ابنان، سوریا اور وسطی ایشیائی

ریاسیں، کیا اس انقابا بی تبدیلی کو "کساد" کے تم میں قراد دیکر بید کہا جاسکتا ہے کہ اب سابق

قرضوں کی ادا نیک کرنی کی موجودہ قیست نے اعتبار سے ہوگی؟ لیکن ان موضوعات پر اجلاس

می حتی بیتے پر ہیں گئے سکا، اور سے طے کیا گیا کہ ان موضوعات پر مزید غور وحقیق کی ضرورت

ہے۔اوران مسائل کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جن کا عاطر مقالات یا مہا حث ہی نہیں کیا

جاسکا، لہٰذا ان پر مزید مقالات تکھوانے کی ضرورت ہے، چنا نچے یہ موضوعات آ کندہ اجاس کے کیا۔

## ييج العربون

'' بچ العربون'' بچ کی دوصورت ہے جس میں خریدار بیعانے کی رقم اس شرط کے ساتھ دیتا ہے گئی رقم اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ اگر اس نے چیز خرید کی تو ہو اوا کر سے کا ایکن آگر اس نے چیز خرید کی تو وہ بیعا نے کی رقم والیس لینے کا حق دار نہیں ہوگا، کرے گا ایکن اگر اس نے وہ چیز شخر یو کی تو وہ بیعا نے کی رقم والیس لینے کا حق دار نہیں ہوگا، بلکد دیا گئے کی ہوگی۔

بعانے کی رقم اس طرح منبط کرناحتی ،شافعی اور ماتکی غیب بی جائز نہیں ہے ، لیکن عنبلی مسلک میں جائز نہیں ہے ، لیکن عنبلی مسلک میں جائز ہے۔ یہ موضوع بھی جمع الفقہ الاسنامی کے صابیہ اجلاس میں ذریر بحث آیا، اور ارکان کی اکثریت نے اس مسئلے میں عنبلی سلک سے مطابق رائے ظاہر کی جس کی بنیاد ہو '' تکج العربون'' کے جواز کی قرار دادا کثریت سے منظور ہوئی ، البند بعض ارکان نے اس کی مخالفت کی جس میں احتر کے عالی وصوڈ ان کے میٹنے صدیتی العفر برقطر کے شیخ علی احمد السالوس ، ہند دستان کے مولا تا مجاہدالا سلام قائی اور بعض دوسرے حضرات شامل ہیں۔ لبعض طبعی مسائل

بہت سے طبی مسائل بھی حالیہ اجلاس کے ایجنڈ ہے بیں شائل تھے۔ اور "المعنظمة الاسلامیة فلعلوم المطبیة بالمکویت" جوسلمان اطباء کا ایک عالمی ادارہ ہے اس کے فہائند ہے بھی اپنے بہت سے مسائل لے کراجلاس بیں حاضر تھے، لیکن ان مسائل پر ابتدائی مختلوکے بعد آنیوں مزید تحقیق کے لئے موٹر کردیا جما۔ البتہ تمن موضوعات پر قرار داد ہی منظور ہو کی ۔ ایک قرار داد طبی راز دل کے خفظ ادر اس کے ضوابط" سے منعلق تھی ایک" ایڈز" کی حفاظتی تد ایبر ہے متعلق ۔ پہلے دوموضوعات کی قرار دادیں بہت طویل بھی ہیں ادرائی انتخابی مسائل کم اورائظا می سفارشات زیادہ ہیں ماس لئے دادیں بہت طویل بھی ہیں ادران میں فنہی مسائل کم اورائظا می سفارشات زیادہ ہیں ماس لئے منافر بوری بان فیل کے بارے میں جوقر ارداد منظور بوئی ماس کا کرنے کی ضرورے نہیں ، البتہ " نخوا تمن کے عابج " کے بارے میں جوقر ارداد

"اصنی شرق قاعدہ سے کہ مریض خاتون کے علاق کے لئے اگر کوئی مسلمان خاتون معالی خاتون معالی معالیج کرایا جائے ، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتو کسی مسلمان طبیب کی خد مات حاصل کرنے کی اجازت ہے اگر مسلمان طبیب بھی میسر نہ ہوتو غیر مسلم طبیب سے علاج کرایا جا سکتا ہے ۔ لیکن مرد سے علاج کرانے میں بیشرط ہے کہ دہ مریضہ علاج کرایا جا سکتا ہے ۔ لیکن مرد سے علاج کرانے میں بیشرط ہے کہ دہ مریضہ کے جومرض کی تشخیص اور ملاج کے لئے ناگز مر ہو ، اور وردان مریضہ کا مرف اتنا حصد دیکھے جومرض کی تشخیص اور ملاج کے لئے ناگز مر ہو ، اور وردان مریضہ کا کوئی تحرم ، شو ہریا کوئی قابل ، عزاد خاتون موجود دیے تا کہ خلوت لازم نہ آئے ۔ ''

مجع نے مسلمان ملکوں کی تکومتوں ہے رہجی سفارش کی ہے کہ دوا ہے اپنے مما لک میں

خوا تین ڈاکٹروں کی تعلیم وٹر ہیت پر توجہ دیں تا کہ خوا تین کے علاج کے لئے اسٹنٹائی صور توں پر عمل ند کرنا بڑے۔

اس وقت اجلاس جی منظور شدہ تمام قرار دادوں کا تمل متن یا ترجمہ دینا چیش نظر تیں ہے، صرف چندا ہم قرار دادوں کا خلاصہ عرض کیا گیا ہے۔ اجلاس کی تمل کارر دائی انشاء اللہ '' مجلّہ'' کی صورت بیں مستقل شائع ہوگی جو'' مجمع المفتہ الاسلامی ۔ جدہ'' کے ہے سے طلب کی جاسکتی ہے۔

'' مجمع الفقد الاسلام'' کے اجلاس کی وجہ ہے تقریباً نو دن پر دنائی بھی قیام رہا۔ اگر چہ ہے دن زیادہ تر اپنی قیام گاہ اور کانفرنس ہال کے درمیان صرف ہوئے ، لیکن درمیانی دقعول بھی متعدد دعوجی ہوئیں ،اور بیماں کی اہم شخصیات سے نبادلہ خیال بھی ہوا۔ پاکستان کے اساتذہ کی خاصی بڑی تعداد بیماں آباد ہے،ان سے بھی ملاقاتیں رہیں اور ان کے ایک اجتماع سے خطاب کا بھی موقع ملا۔

بردنائی ایک خوش حال ملک ہے اور فی کس آمدنی کے لحاظ ہے دیا کا امبر ترین ملک۔
بہاں کے باشندوں کے لئے تعلیم ، علان وغیرہ سب مقت ہے۔ کوئی شخص ایسانہیں جس کے
باس کار ندہو، چنانچے بینک ٹرانمیورٹ مثلاً بسیس بہاں مفقود ہیں ، یہاں تک کداس پورے
عرصے میں ہمیں کوئی فیکسی بھی نظر تیس آئی۔ پورے خطے میں تظم و صبط مثالی ہے، اس وامان
قائل دشک ہے، اور جرائم ندہونے کے برابر ہیں۔

اس ملک کی ایک روای خصوصت میہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگ یہاں دریاؤں کے
اندر مکان بنا کر رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی بستیوں کو ' واٹر والیج'' کہا جاتا ہے۔ یہاں کے
رہنے والے اپنے مکانات تک پہنچنے کے لئے کشتیاں استعمال کرتے ہیں۔ بعض جگہ مکانات
کے ایک طرف دریا ہے اور ایک طرف نشکی ۔ خشکی کی طرف یہاں کے باشندوں کی کاریں
کھڑی رہتی ہیں اور وریا کی طرف کشتیاں ۔ لوگوں کے مزاج میں جمو ما ساوگی ہے ، مال و دولت
کی فراوانی کے باوجووئی تاپ زیادہ نہیں ہے۔ عمار تمن بھی زیاوہ تر سادہ ہیں۔ اور طرز بودو

الله تعالى نے اس ملك كوتيل كى دولت سے نوازا ب، يورا ملك سير واور جنگلات سے و ماہوا ہے ،اوراس لحاظ ہے اس کے وسائل آبادی کے مقابلے میں زائد ہیں ،اورای تناسب ے مسائل بہت كم عوام من اسلامي سوئ اور اسلامي طرز كل سے محبت تمايال بيا معيدين ونتهائی عالی شان ہیں رکین دین مدر ہے ناباب ہیں۔اور یہاں کے علاء زیادہ تر ازھر کے تعلیم یافتہ میں۔اب بچوں کی دی تعلیم کے لئے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے۔حکومت نے حفظ قرآن کی ہمت افزائی کے لئے حفاظ کاخصوصی دغیفہ مقرر کیا ہے۔ تقریباً تمام مسلمان باشندے شافعی المسلك بين ادراس يربب يخد بين -مب يكمني بين ادر شيعيت فوراور بيزار بين-حكومت مي بادشاب كى روائي رسوم ضرور كفلق بي اليكن بحيثيت مجموى تحرانون كا ر جمان ابل دین کے ساتھ معاندانہ نیمی، بلکہ بهرروان ہے۔ اس لحاظ سے اس ملک میں ایک مونے کا اسلامی ملک بنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔اس مجوفے سے ملک کو، جواسائل ے بالا بال ہے۔ ممل طور پر اسلامی سانچ میں ڈھالنا کچھ مشکل نہیں، حکومت اس طرف متوجیتو ہوئی ہے،اوراس کے بتیج میں بعض توانین تبدیل کئے مسلے ہیں،ایک غیرسودی بنک قائم کیا گیا ہے،خواتمن کے لباس میں حیاء و تواب کے نقاضے اورے کرنے کی کوشش کی گئی ب، لیکن جس رفآرادر جوش وخروش سے بہاں نفاذ اسلام کا کام موسکیا ہے ، امھی اس شر، کافی کی ہے۔ تاہم دوسرے بہت ہے مسلمان ملکوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو بیچھوٹا سا ملک اس دور میں بسائنیست ہے ۔ائٹد تعالیٰ اسے قائم رکھے ادراس کی حکومت ادرعوام کوحرید تو فقی عطافر مائے۔آ مین۔

## ترکی میں چندروز



۲۴مغ<u>رهاسمنی</u> کماگست ۱<u>۹۹</u>۲ء

#### تر کی میں چندروز

میر بیچیلے چھروز ترکی کے شہرات نول میں گذر ہے، چونکہ ترکی صدیوں تک بورے عالم اسلام کا مرکز اور سلمانوں کی قوت وشوکت کا نشان رہا ہے، اور سیاسی اور تہذیبی اختبار سے وہ بردی رفکا ربک تاریخ کا حائل ہے، اس لئے مجھ جیسے طالب علم کے لئے اس لمک سے قبلی وابنتی ایک فطری امر ہے، میں پہلے بھی ترکی جا چکا ہوں، (اور اسکا سفر تا سابھی میری کتاب ورجہان دیدو، میں شاکع ہو چکا ہے) لیکن وہ اُن گئے کھے لکوں میں سے ہے جہاں جھ جیسا طالب علم کی اکتاب نے بغیر یار بار جا سکتا ہے۔

"دون کے مقرون اور اے تد کیم ترین شہوں کی سے ہے، وہ ایے جغرافیائی کی وقوع کے لیاظ سے جم مغرومیثیت کا عال ہے، کیونکداس کا ایک حصدایثیا اور ایک حصد ایر ہے ہیں ہے،
اور اپنی تہدور تہتاری کے لحاظ سے بھی اسے جواہمیت حاصل ربی ہے کہا جاتا ہے کروم اور
ایج عنر کے سواکوئی دوسر اشہراس میں آگی ہمسری نہیں کرسکا، تاریخ کے مختلف زبانوں میں اس
ایج عنر کے ام بھی استے مختلف رہے ہیں کہ شاید دنیا کے کی اور شہر کے استے تام مندر ہے ہوں ، اس
شہر کے تام بھی استے مختلف رہے ہیں کہ شاید دنیا کے کی اور شہر کے استے تام مندر ہے ہوں ، اس
شہر کا قد مجرترین تام عالی "زار فراؤ" تھا، اس کے بعد اس کوم یکوا عارو (My clagard) کہا
میری نیسوی میں روی بادشاہ سطحطین (Byzantia) سنے اس شہرکو اپنا پایہ تخت بنایا تو
صدی نیسوی میں روی بادشاہ سطحطین (Constantine) سنے اس شہرکو اپنا پایہ تخت بناؤنطینی
اس کا تام قسطنی میں روی بادشاہ سطحطین (Constantine) سے نیارتے سے ، جس کے مخت شے ، بازنطینی
اس کا تام قسطنی کوس نے ، مدینے الو و م، ، سے کیا ، چنا نچے تد یم می کوت شے میں ، عالیا

الووم ، اکہا گیا ہے ، جب بیشہ سلمانوں کے قضے میں آیا تو بعض بوگ اسے استانبول ، کہنے گئے ، جسے بعد میں بول کر ، اسلام بول ، بناویا گیا ، خلافت عثانیہ کے بعض سرکاری کاغذات میں اسے ، اسلام بول ، کا تکفیا گیا ہے ، لیکن اسکا با تا عدو سرکاری بام قسطنطنیہ ہی د باء خلافت عثانیہ کے آخری دور میں اسے ، آستانہ دارائسعاد ق ، اور ، الباب العال ، ، کے نام بھی و سیخ عثانیہ کے آخری دور میں اسے ، آستانہ دارائسعاد ق ، اور ، الباب العال ، ، کے نام بھی و سیخ کئے ، یہاں کک کہ جب خلافت عثانیہ ختم ہوئی نو میں 19 میں کہا تا عدد سرکاری نام ، بینتول ، ، جلاآ تا ہے ، اور اب بیای تام سے مشہور ہے۔

یہ شہرگیارہ سوسال کے سنطنت رو ما کا پاپی تخت رہا ہے، جواب عرون کے زمانے میں دنیا کی سب ہے بوئ حالت تھی، عیسائیوں کے مشرق کلیسا کا مرکز کا شہر تھی بہی تھا جس کے سر براہ کو بطریک (Patriarch) کہا جاتا تھا، اور مغرفی کییس کے مقالبے میں اسے ، وی بولی آرتھو ڈوکس پرج ، کہتے تھے، آخضرت اللے تھے ناس شہر کے فتح کرنے والے مسلمان کو بیٹارت دی تھی، اس لئے مسلمان ہر دور میں اسے فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، سحاب بیٹارت دی تھی، اس لئے مسلمان ہر دور میں اسے فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، سحاب وتا بعین کا جر پہلالشکر قسط لینے کی مہم پرگیا، اس بی حضرت ابوابوب افسادی رضی اللہ عند بھی مثال سے جنگی و بیں پر وقت ہوئی، اور آج ان کا مزارات بول بی میں زیارت گا و فاص و عام شامل سے متحد دسلمان سلالین کے جملوں کے بعد بھی آئی جس نے فتکی پر جہاز آل عال کے ساتو یں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فتر کے جصے میں آئی جس نے فتکی پر جہاز آل عال کے بعد بے فلانیت عثمانے کا دار اور بیانی، اور تقریبانی موجوم نے ای شہر فتح کیا ماور اس کے بعد بے فلانیت عثمانے کا دار ایک کے بعد بے فلانیت عثمانے کا مار اسلام میں مرکزیت کا مقام حاصل رہا، انجی تصوصیات کی بنا پر اقبال مرجوم نے ای شہرکاؤ کر اس طرح کیا ہے حاصل رہا، انجی تصوصیات کی بنا پر اقبال مرجوم نے ای شہرکاؤ کر اس طرح کیا ہے حاصل رہا، انجی تصوصیات کی بنا پر اقبال مرجوم نے ای شہرکاؤ کر اس طرح کیا ہے حاصل رہا، انجی تصوصیات کی بنا پر اقبال مرجوم نے ای شہرکاؤ کر اس طرح کیا ہے جات تھیں ہے تو میں اس کا میں مرکزیت کا مقام حاصل رہا، انہی تحصوصیات کی بنا پر اقبال مرجوم نے ای شہرکاؤ کر اس طرح کیا ہے۔

نطئہ قطعطنیہ بینی قیسر کا دیار مہدی است کی سطوت کا نشان پائدار

مورت خاک حرم یا سرزیمی بھی پاک ہے آستان مسند آرائے جبہ فوالک ہے کہب گل کی طرح پاکیزہ ہے اسک ہوا تربت ابوب انساریؓ سے آتی ہے صدا

اے مسلمان! ملب اسلام کا ول ہے برشھر میکرون صدیوں کی کشت وقوں کا حاصل ہے بیشچر

پھر بالآ خرمسلمانوں کے سیائ زوال کا آغاز بھی سیس سے ہوا، اور انغا ہے خلافت کی صورت میں عالم اسلام کے اتحاد پرسب سے کاری منرب بھی سیس لگائی گئی، جس کے بارے میں شاعر شرق نے کہا ہے کہ

> جاک کردی ترک نادان نے خلافت کی قبا سادگی اینول کی د کھے ،اوروں کی عیاری بھی د کھے

ترکی اوراستنول کے مآثر کامنصل تذکرہ میں اپنے سنرناموں کے جموعے , جہانِ دیدہ ، میں کر چکا ہوں ، لیکن اس وقت ترکی کے اس تازہ سنر کے چند تأکر ات پیش خدمت ہیں :

(۱) کمال اتا ترک کے زیانے سے بہاں سیکور فظام متوست کاراج ہے، لیکن اپنی ابتدا میں یہ بجیب وغریب سیکور فظام تھاجس شر مسلما توں کے خالص دینی شعائر پر بھی نبایت پر تشدد پابندیاں عائد کی تی تھیں، لوگ اذبانوں تک کورس گئے تھے، ہم بی زبان میں اسلائ علوم کی تعلیم کو جرم قرار دیدیا حمیا تھا، لوگوں کوزیر دی ٹولی کی جگدھیٹ پہنائے کے لئے یا قاعدہ خوزیز کی کی تی تھی، غرش لا دینیت کے وہ جنوئی (Fanatic) مظاہرے بہاں دیکھنے میں آئے تھے جو شاید عام اسلام کے کسی اور جھے میں نہیں دیکھے گئے، بعد میں رفتہ رفتہ اس تم کی پابندیاں تو اٹھ تکئیں، نیکن ملک کا سیاس فی ھانچیلی فا علمان سیکولر ہی رہا، اور دینی سرگر میوں ک حوصلہ شخنی کی پالیسی عرصہ وراز تھ برقرار رہی ، اب باضلہ تعالی اس صورت حال میں ایک خوشوار تبدیلی آؤ رہی ہے۔

دی سرگرمیوں پر جکز بند کے مبرآ زیا حالات میں بھی دین علقے ہمت باد کرنہیں بیٹے،

بلکانہوں نے مختلف جہوں سے اپناکا م جاری رکھا۔ اس بلسلے می تمن طقوں کی کوششیں بہت نمایاں ہیں ، اول تو وہ ملا بہ نئے جو ملا ہری منظر سے بننے کے باوجود اسلائی تعلیمات کے شخط کا فریفنہ جان پر کھیل کر انجام دیتے ہے ، دوسر سے علامہ بدیج الز مان نوری ( رحمته النہ علیہ ) کی وہ فیرسیائی تحریک تحقی جس نے دعوت وہلیج اوراصلاح وارشاد کے داستے سے فوجوانوں کی دینی تر بیت اوران میں اسلائی دوح بھو گئے کا کارنامہ حیرت انگیز طریقے پر انجام دیا۔ یہاں تک کہ شایدز ندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس رہاجس میں فوری تحریک سے حتا شرافراد کی ایک بوئی تعداد کہ شایدز ندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس رہاجس میں فوری تحریک سے حتا شرافراد کی ایک بوئی تعداد موجود تہ ہو، تیسر سے جم الدین او بکان صاحب کی وہ دفاہ پارٹی ہے جو سیاسی محاؤ پر اسلام کی عملداری واپس لا نے کے لئے مسلسل جدوج ہدکرتی دہی ، اب بچھ عرصے سے ان بینوں طاقوں کے ساتھ تبلیق جماعت کی مؤثر کوششیں بھی شامل ہوگئی ہیں جو اپنے مخصوص شعبہ تو لیقی اورقعی غیرسیاسی انداز میں کا مردی ہے ، لیکن اس کا حلقہ اثر روز پر وزیروز پر حدد ہا ہے۔

(۲) حالات کال ہیں مظریمی جس واقع ہے وہاں کو بی طلعے پراسیدادر مسرور نظرا کے ، وہ یہ داقعہ ہے کہ چند ماہ قبل ترکی جس بلدیاتی اداروں کے جو انتخابات ہوے ، ان نظرا کے ، وہ یہ داتھ ہے کہ چند ماہ قبل ترکی جس بلدیاتی اداروں کے ، اور اب ملک میں جم اندین اربکان صاحب کی رفاہ پارٹی کو اکثریت حاصل ہے ، اور میٹر بھی انہی کے بہت ہوے ہیں ، جس روز بھی استبول بہنجا ، اس سے ذرا پہلے بعض بلدیاتی دداروں کے خمی استفول بہنجا ، اس سے ذرا پہلے بعض بلدیاتی دداروں کے خمی استفول بہنجا ، اس سے ذرا پہلے بعض بلدیاتی دداروں کے خمی استفول بہنجا ، اس سے ذرا پہلے بعض بلدیاتی دداروں کے خمی ان نشائ کے مطابق بھی استفول کا ادب استخابات ہوے تھے ۔ ترکی کے جن دینی صلتوں کا ادب زیادہ حلتوں بی سرفاہ پارٹی کے ارکان کا میاب ہوے تھے ۔ ترکی کے جن دینی صلتوں کا ادب جاں تک سیاسی جاتھ ہے ۔ ترکی کے جن دینی صلتوں کا ادب جباں تک سیاسی کو ایک کے ایک کا میاب ہو کے ایک ان بھی یہ بیات ہو ہو ہیں ، لیکن کے جاتھ کو جو دہیں ، لیکن کی تاب کی دراس کی تعلق ہے ، اس پر کام کرتے کے لئے ان بھی سے برایک نے اپنی ڈیز ھی کی داور اس کا نتیجہ سب کہ کامیا بی کی صورت بھی ظاہر ہوا ، ابھی عام استخابات بھی کا تی دیا ہو تیز کی کے میاب کی دراس کا نتیجہ سب کہ کامیا بی کی صورت بھی ظاہر ہوا ، ابھی عام استخابات بیت پر اسید ہیں کہ ان کے ختیب نمائند ہے اپنی حسن کا درگر دگی کی بنا پر تیز کی کے مام سیم ولی عوال بڑی میں حائل نہ کیکن سے عام میٹو لیت میں میں کررہے ہیں ، اور اگر کی تم کے بیرونی غیر معمولی عوال بڑی میں حائل نہ کے عام میٹو لیت میں میں کررہے ہیں ، اور اگر کی تم کے بیرونی غیر معمولی عوال بڑی میں حائل نہ کے عام میٹو لیت میں میں کررہے ہیں ، اور اگر کی تم کے بیرونی غیر معمولی عوال بڑی میں حائل نہ کے عام میٹو لیت میں میں کررہے ہیں ، اور اگر کی تم کے بیرونی غیر معمولی عوال بڑی میں حائل نہ کے عام میٹو لیت میں میں کررہے ہیں ، اور اگر کی تم کے بیرونی غیر میں خور کی کی میں کررہے ہیں ، اور اگر کی کی میں کررہے ہیں ، اور اگر کی کی میں کررہے ہیں ، اور اگر کی کی کررہے کی میں کررہے ہیں ، اور اگر کی کی کررہے کی حائی کی کررہے کی

موسية آئده عام انتخابات عن مجى انشاء الله رفاء كونمايان كاميا في حاصل موكى ـ

(m) چونکه بلدیاتی انتخابات کوزیاده عرمه نبین گذرانتما، اور پچیخمنی انتخابات نحیک اس ر دزیاییر بخیل کو مینچے تھے، جس روز میں اعتبول کے ائیر پورٹ برائز ا،اس لئے نضا انتخا کی مجما حمبی کے اثرات سے حدک و نظر آئی بھین ایک بات ایس تھی جے جارے ملک کا کوئی بھی خص محسوں کتے بغیر نیس رہ سکتا ، اور وہ یہ کہ اس انتخابی گہما گہمی میں نہ قبل وغارت گری یا عداوت ودشتی کے آ فاریتے، نشر کی دیواریں سیاسی نعروں ادرامید داروں کے اشتہارات سے سیاہ نظر آئیں، نہ جابجان پراشتہار چیکے ہوے محسوں ہوے، ایسا لگناتھا کہ شہر کے مخلف حسوں پر ا تخالی اشتبارات لگ نے کے لئے جگہیں مخصوص ہیں ،صرف اٹنی جگہوں پر اشتہارات جیکے یا لکے ہوے تھے اور دہ بھی قریع اور تہذیب کے ساتھ ،جس میں نہ کوئی برنظمی تھی ، نہ برنمائی ، لوگوں نے بنایا کرد بواروں پر ہاتھ ہے لکھنا با اسلینسل کے در بیعے کوئی عبارت جھا پنا تو کلی طور رِمنوع ہے ،ادر بیممانعت صرف قانون ہی کی زینت نبیں ہے، بلکدا کی تنی سے ماہندی کرائی جاتی ہے بخصوص مقامات اور دیواروں پراشتہارات جسیاں کئے جاسکتے ہیں میاری میں برد کر الفائے جانکتے ہیں،لیکن ریقاعدہ ہے کہ س مجنع یا جماعت نے جواشتہار نگایا ہے، ایک محدود مدت کے بعد وہی اسکوا تار نے یا مثانے کی بابتد ہے، اور اس مدت کے گذرنے کے بعد آگر اشتهاروبال لكاربية متعلقة فرديا جماعت كانوني طورير جواب ده بوتي بياك كأبهارنب ملك مي بھي لوگوں كا ظهار جذبات كئے نقم ومنبطا ورتبذيب وشائنتگي كايابند ہو يہكے۔

### مغرب ميں دوہفتے



اتاسارمضان <u>۱۳۱۵می</u> ۱۳۲۳ فروری <u>۱۹۹۵</u>ش

### مغرب میں دو ہفتے اور مغر کی مما لک میں اشاعت اسلام

ویجھے تقریبا قریز ہواہ کے دوران ذکر وککر سے غیر حاضری رہی ہاس کا سبب ہے تھا کہ اس ہرت کا پیشتر حصہ پس ملک سے باہر رہا، بہت سے احباب کے مختلف نقاضے جمع ہو گئے تھے، جنہیں میں نے اس دوران پورا کرنے کی کوشش کی اور مجموعی طور پر تقریبا 100 دن میں نو دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا، جن میں قطر، بائینڈ، کینڈا، امریکہ، ویسٹ انڈیز ہسعودی عرب، کینیا، ری پوئین اور جنو بی افریقتہ شامل ہیں۔ ان سفر دن کے بعض تاثر اس اور ان ملکوں کے بارے میں معلومات امید ہے کہ انشاء اللہ قار کین کے لئے ولچیس اور افا دیت کی حامل ہوں گی۔ اس لئے اپنی سابقہ ڈیڑ ہو ماہ کی غیر حاضری کی تلاقی ان تاثر اس کے ذریعہ کر رہا ہوں جوشا پرایک سے ذاکر مشطول پر مشتمل ہوں گی۔

ومبر کے دوسرے ہفتے میں دو روز تطریبی گزارنے کے بعد جھے کینڈا اور امریکہ جاتا تھا۔ طویل سنر کی حفل اور مشقت سے بھتے کے لئے بھی میں ایک دن ہالینڈ کے مشہور شہر ایسٹر ڈم میں بھی قیام رہا۔ جس میں دنیا کے آئ منفر شہر کو بھی دکھیے کا موقع ملا جے نہروں اور پلوں کا شہر کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا ہے ایک ایسا شہر جس کے اندرونی علاقوں کی سیر مشقی میں بیٹھ کرکے جانہ ہوگا ہے ایک ایسا شہر جس کے اندرونی علاقوں کی سیر مشقی میں بیٹھ کرکے جانہ ہوگا ہے جانہ ہوں کہ بیاں کے جانہ دول کا جال بچھا ہوں ہے۔ جوشہر کے تمنیان محلوں ، بلکہ محلوں تک ہمی سینی ہوئی ہیں ، یہاں کے باشندوں کی ایک جواب ہوں ہے۔

مبت بری تعداد متعل طور پر کشتیوں ہی جی قیام یڈیر ہے جونبروں میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ببركيف بتقريباً ٣٢ تحفظ البسنروم كي خوشكوارتيام كي بعدجوا يك جمله معترف كيطور میر تھا میں نے شالی امریکہ کا سفر کیا، جس کے دوران کینٹرا کے سب سے بڑے شہرٹو رنٹو اور امریکے کے سب سے بڑے شہر نیویارک جی تقریباً ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملاء میں اس ہے سے بھی بار باامریکہ جاچکا ہوں ،اور <u>۱۹۷۸ء سے لے کرآج</u> تک جب بھی امریکہ جاتا ہوا تو وہاں کے مسلمانوں سے حالات اور اسلامی سرگرمیوں عمل پہلے کی برنسبت نمایاں ترقی کا احماس ہوا۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ان کی دینی سرگرمیاں اور نے سنے قائم ہونے والعادار بروز بروز بوحدب بين بس من اوزيل كينذا بينجاء اس مرف ووروز يمل (مینی و اردیمبر ۱۹۹۴ مرکو) کیلیفور نیا کے مشہور اخبار پال اینجلس ٹائمٹر ، نے مغرب میں مسلمانوں کے حالات پر ایک منصل سروے رپورٹ شائع کی تھی،جس کی سرخی میں بیکہا گیا تھا ک ریاست ہائے متحدہ امریکداور کینڈا میں دین اسلام دوسرے نداہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیزی سے مجیل رہاہے، اب تک امریکہ میں سلمانوں کی مجموی تعداد کے بارے میں اوگ مختلف اندازے لگاتے رہے ہیں ،اورسلمانوں کی تعداد عموما چیے ہے آتھ ملین تک بتالی جاتی ہے،لیکن بالاس اینجلس ٹائمنر و کا کہنا ہے کہ یہ انداز کے کس سائنفک سرو ہے یر بنی نیس تھے، اس سروے کے مطابق امریکہ بی مسلمانوں کی تعداد اگر چصرف یا کچ لاکھ بیان کی مجی ہے، لیکن سروے میں صراحت کی گئی ہے کہ بیصرف ان مسلمانوں کی تعداد ہے جو امریکی معجدوں میں یابندی ہے نماز ہاجماعت ادا کرتے میں مسروے کرنے والوں نے امریک کی ایک بزار چمیالیس معجدول کے ستظین سے معجد میں بابندی سے آئے والول کی تعداد معلوم کی ،اوران کوجع کیا،اس حساب کے نتیج میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر سجد میں با قاعدہ نماز اواکر نے والوں کی تعداداوسطانی معجد ۳۹۵ سے ساتھ ای سروے میں کہا میا ہے كمسلمانول كم مجموع اقتداد كاصرف دس فصدحصه بالقاعد كي معصصدون شرنماز اداكرتاب، لہذامسلمانوں کی حقیق تعدادیا ہے بلین بعنی بی س لا کو ہے کم نیس ہے ایکین اس سے یہ تیجہ نکالنا ہی درست نہیں ہوگا کہ جونوے فیصد سلمان با قاعد گی ہے سمجدوں میں نہیں جاتے وہ نماز ہے ہو الکلیے محروم ہیں ، اس نے کہ امر یک میں سمجد ہیں بہت طویل فاصلوں پر بن ہوئی ہیں ، جس کی جہہہہہ ہیں بہت طویل فاصلوں پر بن ہوئی ہیں ، جس کی جہہہہہ ہیں بہت خار میں ایس نہاز گا ہیں بنار کی مسلمان یا تو گھروں میں ایس نماز پر جہ لیتے ہیں یا انہوں نے مختلف محلوں میں ایس نماز گا ہیں بنار کی ہیں جو یا قاعدہ سمجنیں ہیں لیکن محلے کوگ وہاں بتن ہوگر با جماعت نماز اوا کرتے ہیں۔

ہولی تا تا مہر محبر نہیں ہیں لیکن محلے کوگ وہاں بتن ہوگر با جماعت نماز اوا کرتے ہیں۔

ہولی اس اینجلس نا نمز ، کے اس مروے میں ہی جی بنایا گیا ہے کہ امریکہ میں ہرسال کم از کم ایک لاکھ بچیس ہزار مسلمانوں کا اضافہ ہور با ہے ، جن میں دوسر ہے ملکوں ہے آ کرآ یا و بھونے والے مسلمان ہی شائل ہیں اور وہ امر کی باشند ہے بھی جو اسلام قبول کررہے ہیں ، اور عیسائیت کے بعد اخبار کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد امر کی یہودیوں سے بڑھ جائے گی ، اور عیسائیت کے بعد اسلام امریکہ کا دوسراسب سے بڑائہ بہوگا۔

امریکد کے بعض سلم طنوں نے اوی اینجلس ٹائٹریمی شاکع ہونے والے اس سروے کی صحت پرشک وشبہ کا اظہار کیا ہا اور بدویوں کیا ہے کہ اس سروے یمی سلمانوں کی تعداد معقبہ نے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی ہود ہوں سے فیاں گئی ہے اور واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی تعقبہ تعداد اس وقت بھی ہود ہوں سے زیادہ ہے، لیکن اگر لاس اینجلس ٹائٹر کی اس رپورٹ بی کو درست سمجھا جائے تب بھی ہات واضح ہے کہ امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کی ترتی جس رفقار ہے ہور بی ہے، و ومغر لی بات واضح ہے کہ امریکہ میں اسریکہ کے سامت کو چونکاد ہے تے لئے کافی ہے۔ اس کا بھیجہ ہے ہے کہ گزشتہ ربع صدی میں امریکہ کے تقریبا ہر خطے میں شاعداد میں دوز ہروز : منافی ہوں کی دی تعلیم سے مراکز قائم ہوئے ہیں اور عندان میں اور در دوز : منافی ہور باہے۔

بیالیک مؤقر امریکی جریدے کی رپورٹ تھی ، اتفاق سے اس رپورٹ کی اشاعت سے المیں سال پہلے اندن کے مشہور روز ہاسے بہائشر ، سنے اپنی ۹ رتوم بر 199 ، کی اشاعت میں برطانیہ میں اشاعت اسلام کے بارے میں ایک بہت مفصل مضمون شائع کیا تھا، جس کا

عنوان تھا، برطانوی خواشن اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ ، ، اس مضمون پر بیسرٹی بھی لگائی می کہ ، مخربی میڈیا کی معانداند روش کے باوجرد اسلام مغربی ولوں کو فتح کر رہا ہے ، ، اس مضمون بیس کہا گیا ہے کہ جس بھاری تعداد میں برطانوی باشندے آئ کل اسلام قبول کررہ ہیں ، اس کی کوئی تظیر ماضی بیس آبیاں کا دیا ہے برطانیہ میں سلمانوں کی ہڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے وطنوں کوچھوڑ کر برطانیہ میں آباد ہوگئے ہیں ، لیکن اب اس تعداد میں خود برطانوی می از انداز ہیں ہے کہ آئندہ ہیں سال کے دوران برطانوی توسلموں کا بھاری تعداد میں اضافہ ہور ہا ہے ، اورانداز ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد ان تاریبن دخن کے مقابلے ہیں برطانوی توسلموں کی تعداد کی ت

پاندن نائمز، نے تکھا ہے کہ اگر چہ مغربی پرلیں اسلام ادر مسلمانوں کے بارے میں بہیشہ منی تصویر پیش کرتا رہتا ہے اس کے بادجود برطانوی باشندوں میں اسلام تبول کرنے کی رفتار تیزی سے بڑھ دری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان برطانوی نومسلموں میں بھاری اکثریت خوا تین کی ہے دان برطانوی میں بھی خوا تین کی تعداد مردوں کے مقالے میں چارگازیادہ ہے، اور برطانیہ میں بھی نومسلموں میں بھاری اکثریت مردوں کے مقالے میں چارگازیادہ ہے، اور برطانیہ میں بھی نومسلموں میں بھاری اکثریت انہی کی ہے، اخبار کھتا ہے کہ

"It is even more fronto that most British converts should be women, given the despread view in the West that Islam treats women poorly"

"سادر بھی سم ظریفی کی بات ہے کہ اکٹر برطانوی نومسلم عور تیں ہیں، حالا تک مغرب میں رینظر میہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ اسلام عورتوں سے گھٹیا سلوک کرتا ہے"

مغرب میں اسلام محلینے کی اس تیز رفزاری کی وجوبات پر بھی اخبار نے مخلف رائیں

ظاہر کی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب سے سلمان رشدی کے معالے نے شہرت پائی اس وقت سے لوگوں میں اسلام کا مطالعہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ دوسری طرف فیج کی جنگ اور ہو سیا جس مسلمانوں کی حالت زار بھی اسلام سے ہدر دی کا سبب بی نیز مغر فی تعلیمی اداروں میں تعافل ادیان کے موضوع پر تعلیم میں بھی اضافہ ہوا ہے ، اس کے تیج میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ، اس کے علاوہ ہر طانوی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بے تکان پروپیگنڈہ کرتا رہتا ہے اور اس نے ہراسلائی چیز کو ہرا کمنے کی جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اس کا بھی بہت سے لوگوں پر الناائر ظاہر ہور ہاہے کہ دہ اسلام کی طرف مائل ہونے گئے جیں ، آخر میں افتیار کی ہوئے جیں ، آخر میں افتیار کی ہوئے ہیں ، آخر میں افتیار کی میں کی ہوئے ہیں ، آخر میں افتیار کی میں کی ہوئے ہیں ، آخر میں افتیار کی میں کی ہوئے ہیں ، آخر میں افتیار کی میات سے لوگوں پر الناائر فاہر ہور ہاہے کہ دہ اسلام کی طرف مائل ہونے گئے جیں ، آخر میں افتیار کی میات ہوئے کہ

"Westerners despairing of their own society- rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism- have come to admire the discipline and security of Islam"

''مغرب کے لوگ خود اپنی سوسائٹ سے مایوں ہور ہے ہیں جس میں بڑھتے ہوئے جرائم، فاندال نظام کی تباہی، نشیات اور شراب نوشی کا دور دورہ ہے، بالآخر وہ اسلام کے دیئے ہوئے قلم دضبط اور تحفظ کی تحریف کرتے ہیں''

مبت نے نومسلم بہلے عیسائی تھے دہ چرچ کی غیر بیٹنی کیفیت سے برگشتہ اور عقید ہ سٹیٹ دغیرہ سے غیر مطمئن تھے۔ بہت سے دہ لوگ ہیں جو بڈ اسٹود فد بہب پر بیٹین نہیں رکھتے تھے لیکن انہیں اس تصوف نے اپیل کیا جسے وہ''اسلام کے بم کے خول میں پہنچے ہوئے ہیرے'' سے تعبیر کرتے ہیں ، اخبار نے یہ بھی تکھا ہے کہ نام نہاد آزادی فکر کے اس دور میں بھی اسلام قبول کرنے دالوں کو برطانیے میں اپنی برادری اور اسے معاشرے کی طرف سے بخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہےاورخوا تین کی مدہ کے سے جوادارہ قائم ہے،اس کوٹیڈیفون کر کے فریاد کرنے والی خوا تین میں تقریباً ایک چوتھائی خواتین نومسلم ہوتی ہیں۔

ان کے بعد لندن ٹائمٹر نے ایسی بہت می خواجین کے اظروبوجی شائع کے ہیں، جو برها نو ق بڑاو ہیں، این قلیم نے ایس اور انہوں نے بوری طرح بھیرے کے ساتھ اسفامہ تبول کیا ہے، ایک ان ایس سانہ خاتون جس نے اپنا سلامی ٹامیمون رکھا ہے، شروئ جس بیسائی کا میمون رکھا ہے، شروئ جس بیسائی کی اور پھراس نے بیود بت ابدھ مت اور ہری کھنا کا گہرام صالعہ کیا ہن قراس نے اسفام کو تقی کیا ہت عدد نومسلم خوا تین نے بڑھ کہ ہم کسلسان براہ کا میں کو درجہ بند یوں کے خواص نے اسفام کو تقی کیا ہت عدد نومسلم خوا تین نے بڑھ کہ ہم راست اپنے خدا سے دشتہ قائم کر سکنا ہے، ایک افضا کیس سالہ برطانوی خاتون جو ہدی خطوب راست اپنے خدا سے دشتہ قائم کر سکنا ہے، ایک افضا کیس سالہ برطانوی خاتون جو ہدی خطوب کے اسلامی نام سے مشہور ہے اور اس نے مسلم خوا تین کے سے ایک کتا ہے جمی مکھی ہے، دئ سال پہنے مسلمان بوئی ختی ، اسلام اور میس کیت برتبر و کرتے ہوئے ہی جی بی

''عیسائیت ہروقت بدئی رہتی ہے، مثلاً اب بعض عیسائیوں نے بیہ ہمنا شروع کردیا ہے کہ شادئ سے پہلے ہی ہفتی تعلقات قائم کرنے ہیں کو کھرج نے نہیں بشرطیکہ بیاس فخص کے ساتھ ہوں، جس سے شادئ کرنے کا ارادہ ہوا میہ بڑاؤھیں ؤھالہ ند نہب ہے ۔ اس کے برنکس بغنی تعلقات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بمیشہ کیساں رہی ہیں اس طرح دن میں بارنچ وقت کی نمازوں کے احکام میں تسلسل ہے، نماز کے ذریعہ انسان ہر وقت اللہ تعالی کے وجود کا احداس دل میں رکھتا ہے، دوراس طرح آتا ہے باس ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی ایک بنی وموجود راتی ہے''

آگر چدے م تاثر یہ ہے کہ مغربی خواتین مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کو پہند کر آ میں ادرا چی اس خواجش سے دست بر دار ہونا ہی سکے لینے بہت مشکل ہے، لیکن برخانا بیا کی جن نوسلم خوا تین سے لندن ٹائمنر نے گفتگو کی اس میں ان خواتین نے بتایا کہ ہمارے لئے اسلام میں کشش کا سبب ہی ہیں ہوا کہ اسلام مرداور عورت دونوں کے لئے الگ الگ دائر کا کارتجویز کرتا ہے، جو دونوں کی جسمانی اور حیاتیاتی سانجوں کے مین مطابق ہے، ان کے نزدیک مغرب کی تحریک نسائیت (Ferminism) در هیقت عورت کے ساتھ بغادت تھی۔ ''تحریک آزادی نسواں'' پرتیمرہ کرتے ہوے ان خواتین نے کہا کہ اس کا مطلب سوائے اس کے پچھے خمیس کہ

"Women copying men, an exercise in which we manhood has no intrinsic value"

"مورتی مردوں کی نقالی کریں، اور بیدایک ایساعل ہے جس میں نسوانیت کی ابلی کوئی قدرو قیمت بائی نیس رہتی"

اسکاٹ لینڈی ایک چینیس سالہ خاتون کو عادہ میں قرآن کریم کی بعض آیات(العیاذ باللہ) ایک ردی کی ٹوکری میں بڑی ہوئی ملیس، جنہیں اس نے اٹھایا اور انہیں پڑھ کراس کے دل میں اسلام کا داعیہ بیدا ہواء وہ مسلمان ہوئی ، اور اس نے اپنا اسلامی تام ''نور یے' رکھا۔ ایک مختنگو کے دوران نوریہ نے مغربی خواتین کے طرز عمل پرتیمر وکرتے ہوے کہا کہ

"Most of the women in this country are traitors to their sex. It's almost as if we have been defeminised"

"اس ملک میں بیشتر خواتین این صنف کے خلاف بخاوت کررہی ہیں، اور بے طرز عمل آخر بیا ایسا ہے جیسے ہم سے ہماری نسوانیت چھین لی اللہ علی ہے۔ " فی ہے"

نوريدى كى ايك يبل جس ف ابنا نام "حداث" ركاب ١٩٨٥ وين سلمان بولى،

حجاب کے احکام کی پابند ہے اور کہتی ہے کہ ۔ ، کم از کم ص اپنی صنف کی پائی تہیں ہوں ، ، بردہ بر تھر و کرتے ہوئے اس نے کہا کہ

"اس سے جمیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور ہماری خود اعتادی میں اضافہ ہوتا ہے"

نوریانے کہا کہ ابھی تک مفرب میں یہ بحث جاری ہے کہ شادی کے موقع پرادراس کے بعد بھی عورت کا نام تک مرد کے تابع ہوتا ہے، حالا تکہ ہمیں اسلام میں مردد ں سے بالکل الگہ حقوق عطا کئے مجئے ہیں، اس ضمن ہیں اس نے جائیدا دورا شت، بچوں کی تحویل دغیرہ کے بارے میں اسلامی احکام کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ حالات جس طرح جارہ ہیں جھے اس ملک (برطانیہ) میں عورت کا کوئی مستقبل نظرتیمی آتا، انجام آخرعورت ہی ہے تن میں براہوت ہے۔

"Scratch any new man and you find an old man trying to get out; men will always be the same. Women are changing much faster, but they are not trying to get what they want, Every thing the feminist movement is aiming for, except abortion and lesbianism, we've got"

''کی بھی نے مرد کو کھر ج کر و پکھنے اندر سے ایک پرانا مرد برآ مد ہوتا نظر آئے گا، مرد بمیشد ایک جیسے بق رہیں گے، مورٹن کمیں زیادہ تیز رفتاری سے ہدل رہی ہیں لیکن جو کچھ دو حاصل کرنا جاہتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نیس کر رہی ہیں نسائیت (Feminism) ک تحریک جن مقاصد کے لئے جدوجہد کر رہی ہے، ان جس سے اسقاط حسل اور ہم جنس پرستی ہے سوا سب جیزیں ہم پہلنے ہی اسلام میں حاصل سرچکی جیں ا

لندن ٹائمزلکھتا ہے کہ بہت کی ٹومسلم خواتین نے اسلام اور مغرب کا تقامی کرتے ہوئے بہتیمر و کیا کہ اسلامی تعلیمات بیس عورت کو زیادہ تقدی اور عظمت حاصل ہے، جومغرب بیس عورت کو حاصل نہیں ،اوران کے نزویک مغرب کی تجریک آزاد کی نسوال ،، کا اس کے سوانتیجہ نہیں ہوا کہ عورت دو ہرے ہو جھے تلے رب گئی ہے ، خیار کے الفائ یہ بین کہ

"Many muslims contrast the status of women in Islam with what they see as the disma plight of women in the West. They note that here women work full-time out of financial necessity, remaining lumbered with the housework and children care. It is a puzzling version of emancipation.

"بہت سے مسلمان اسلام شی عورت کے دیتے کا مقابلہ مغرب میں نظر آنے والی عورت کی افتار ہے کرتے ہیں، وہ و کیسے آنے والی عورت کی افتار دائر ہے کرتے ہیں، وہ و کیسے ہیں کہ یہاں (مغرب میں) عورتش اپنی معاشی منافی منرورت پوری کرنے کے لئے ہمہ وقتی معاشی پہنے اختیار کرتی ہیں اس کے باوجود فائد داری اور بچوں کی دیکھ بھالی کی فرمدوار ہوں کے بوجھ میں ہرستور دئی جو لگ ہیں، ریتے کی آزادی کسواں کونا قائل تہم ریتے ہے۔

الندن ہنمنر نے اس طرح کے متعدد انٹرویو پئی اس اشاعت میں شاکع کہتے ہیں اجن میں برطانوی ٹوسلم خواتمن نے مغربی زندگی ہے اکتابیت اور اس کے متاہب میں اسارم کے اطمینان وسکون کا اعتراف کیا ہے، ان کے تمام اقتباسات پیش کرہ اس مضمون میں ممکن خبیر لیکن اس مضمون کے ساتھ لندن ٹائمنر نے ایک اداریہ بھی لکھا ہے جس کا عنوان ہے ،اسلام کا امتخاب، اس اداریہ کے چندا قتباسات میں طوالت کے خوف کے باد جودا خبار کے اپنے الفاظ میں بیش کرنا مناسب مجھتا ہوں۔

ٹائمنرلکھتاہے:

"As the investigation in the Times on women and Islam has shown, the intellectual clarity and moral certainty of this 1400 years-old faith are proving attractive to many Western women disillusioned with the moral relationism of their own culture. Though some are converting to Islam after marrying Pakistani or Bangladeshi men, others are making the leap of faith as an independent act of spiritual self-improvement.

In spite of the outrageous indignities which many women suffer in Muslim countries, the principles outlined in the Quran are generally sympathetic to their interests, promising them "rights over men similar to those of men over

women".

...The separate spheres marked out for the two sexes by Islam certainly bear little relationship to the notions of gender which have been ushered in by the faminist revolution. But what matters is that many of the women in the West who have taken this unexpected path have done so out of choice rather than familial duty or historic obligation. They have been positively attracted by the sense of sisterhood and community they discover in Islam.

This tentative process of spiritual change suggests that increasing numbers of people are questioning the value system of their own culture. It raises important questions about the state of the Western moral tradition and how it might be fortified. Yet the effect of this (still modest) phenomenon is likely to be positive. The presence of Muslim

converts in British Society- many of them highly educated can only assist the process of mutual understanding between the two cultures which the Prince of Wales celebrated last month. Only those who have crossed the divide can truly understand what lies on either side"

" نائمنر نے عورت اور اسلام کے موضوع پر جو تحقیق کی ہے، جیسا کہ اس کے نتائ کے سے معلوم ہوتا ہے، اس جودہ سوس ل پرانے وین کا فکری طور پر واضح ہونا اور اخلاقی طور پر حتمی ہونا بہت محمفر لی فواتین کے طور پر واضح ہونا اور اخلاقی طور پر حتمی ہونا بہت محمفر لی فواتین کے افلاقی اصافیت کے پر کشش ٹابت ہورہا ہے، میدوہ خواتین ہیں، (اخلاقی اضافیت سے اوارید گار کا مقصد یہ ہے کہ مغرب ہیں کوئی اخلاقی قدر دابدیت کی سال نہیں بکد زبان و مکان کے تقاضوں سے برتی رہتی ہے) اگر چہ حال نہیں بکد زبان و مکان کے تقاضوں سے برتی رہتی ہے) اگر چہ کے خواتین باکستانی با انتظام کی طرف کے جو معلام آبول کر رہی ہیں لیکن دوسری خواتین اس لئے اسلام کی طرف جو اللہ کی طرف سے روحانی طور پر اصداح خواتی کی طرف سے روحانی طور پر اصداح فوات کی گھرف سے روحانی طور پر اصداح فوات کی گھرف سے کا کھرف کو کھرف سے روحانی طور پر اصداح کو کھرف سے کو کھرف سے کا کھرف کے کھرف کے کھرف سے کا کھرف کے کھرف کے کھرف کی کھرف کے کھرف

اگر چیمسلمان ملکوں میں بہت ی تورقی تو بین آ میز عدم تقدی کا شکار بین لیکن جہال تکقر آن کے بیان کتے ہوے اصواد ل کا تعلق ہے، وہ عام طور پر خواتین کے مفاد کے لئے جدر دائد میں ادر یادند و کرتے ہیں کہ عورتوں کے مردوں پر بھی اس جسے حقوق میں جیسے کہ مردوں کے۔ عورتوں یر۔

اسلام میں مرد وغورت کی دوصنفول کے لئے جومختلف دائرہ کارجویز کئے بیں وہ یقیناً ان منفی معیارات ہے مطابقت تبیس رکھتے جونسائیت کے انقلاب نے متعارف کرائے میں ایکن اہم یات بہ ہے کہ خرب ک بہت ی وہ خوا نین جنہوں نے مہ غیرمتوقع راستدا فقیار کیا ہے، انہوں نے اپنی آ زادمرض ہے ایسا کیا، کسی خاندانی دباؤیا کسی ہ ریخی فریضے کی ادائیگی کے لئے نہیں وہ دراصل منبت طور برای انوت اور معاشرت ك شعور سيمتاثر بوكي جوانبول في اسلام من دريافت كيا-رو حانی تبدیلی کا یعبوری عمل ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کی بربھتی ہوئی تعداد خودائے کلچرکے نظام اقدار کوشک وشبر کی نگاہ ہے، کیجر بی ہے،اس صورت حال ہے مغرب کی اخلاقی روبیت کی موجودہ حالت کے بارے میں اہم سوالات پیدا ہوئے میں ، اور بیسوال انجرتا ہے کہ اس صورے حال کوئس طرح متحلم بنایا جائے؟ تاہم ( قبول اسلام کی ) ہیہ صورتخال ( جوابھی تک اعتدال کی حدود میں ہے ) بظاہر مثبت ٹاہت ہوگی ، برطانوی سوسائل میں نومسلموں کی موجود گی ہے جن میں ہے بہت سے اعلی تعلیم یافتہ ہیں، یمی فائدہ حاصل ہوسکتاہے کدونوں ۔ ٹھافنوں کے درمیان یا ہمی مفاامت کے عمل میں مدو ہے جس پر گذشتہ ماه برنس آف ویلزئے زور دیا ہے۔ جولوگ تفرق کی سرحدیار کر بیکے ہوں، صرف وہی نوگ یہ بات تحیک تھاک سمجھ کے ہیں کہ دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟"

یورپادرامریکہ کے دوموقر جرپیروں کی رپورٹ اوران کے تاثر ات آپ نے ویجھے۔

اگر چرسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں میں تبلینے ووقوت کا کوئی منظم کا م نہیں ہور ہا ہے بلکہ مسلمانوں کی مجموعی ویل اور اخلاقی حالت اسلام کی طرف ان کی مشش کا ذریعہ بننے کے بجائے واقعہ ہے کہ رکاوٹ بن رہی ہے اور تبسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منر نی ذرائع ابلاغ کی مجم زوروں پر ہے لیکن ان تمام خالفتوں کے باوجود مغرب میں اسلام کے بچیلنے کی رفتار خود الل مغرب کو چونکا رہی ہے ، جس سے انداز و لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی مما لک میں خلصان دینی کام کا کرتنا ہوا میدان موجود ہے ، اور اگر مسلمان اسے قول وقعل کے ذریعہ غیر مسلموں میں وقوت کا کام منظم طور پرانجام ویں تو تن کی مسلم وی بہتر ہو سکتے ہیں؟

مغرب میں مسلمانوں کی بیر متنی ہوئی تعداد جہاں خوش آئید ہے دہاں مسلمانوں کو بہت کے جین کہ جو کے جین کہ جو کے جین کہ جو کے جین کہ جو لوگ مسلمان ہوجاتے جین انہیں خود اپنی براوری اور ماحول کی طرف ہے سے خت مشکلات برداشت کرنی پرتی جین انہیں خود اپنی براوری اور ماحول کی طرف ہے سے خت مشکلات برداشت کرنی پرتی جین ،مغرب میں آزادی گلر اور آزادی رائے کا خواہ کتا پردپیکٹرہ کیا جاتا ہوں کی کلا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آزادی گلر ورائے کے بیخوبصور سے اصول مسلمانوں کے اس کے وضح جیس ہوئے ، دوسری طرف مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے وضح جیس ہوئے ، دوسری طرف مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بچوں کی تعلیم پاتے ہے ، عام تعلیمی اواروں میں جو نصاب تعلیم ہائے ہے ، اور جس ماحول میں وہاں بیچ تعلیم پاتے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام کی اخلاقی اقد اور ، ملکہ خود ایمان کو تحفوظ رکھنا بھی کا رہے دارو ہے ، اور اور ایمان کو تحفوظ رکھنا بھی کا رہے دارو ہے ، اور ایمان کو تحفوظ رکھنا بھی کا رہے دارو

اس سنظے کا اصل علی تو ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے الگ ہوں جہاں مسلمان ہے اسلامی ماحول عمل ہر ورش پاسکیں اور اس ست میں بعض کوششیں شروع بھی ہوئی ہیں، عقلف مغربی ملکوں میں مسلمانوں کے اسپے تعلیمی ادارے قائم ہور ہے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہمی و کیھنے کا تفاق ہوا، اور ہے و کیوکر مسرت ہوئی کہ ان اداروں میں بچوں کو عمری تعلیم کے ساتھ ساتھ ند معرف منا سب مقدار میں ویٹی معلو، ت فراہم کی جارتی ہیں، بلکہ ان اداروں کا جموی ہاجول ان کی و پی اوراخلا تی تربیت ہیں مذید کردارادا کردہا ہے، کین خاہر ہے کہ ان نقلیمی اداروں کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ تمام مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے برگڑ کافی تمیں ، لہذا زیادہ تر مسلمان اپنے بچوں کو دین ہے آگاہ کرنے اوراسلای تعلیمات ہرگڑ کافی تمیں ، لہذا زیادہ تر مسلمان اپنے بچوں کو دین ہے آگاہ کرنے اوراسلای تعلیمات اور ہراسلای مرکز ہیں چھوٹے کے جوطر لئے اختیار کرتے ہیں دوس ہے کہ تقریباً ہر مجد ہیں روزانہ شام کے وقت ہیں دو گھنے ہے تھی گھنے تک بچوں کو دی تعلیم ہے بہرہ ور کرنے کی مورزانہ شام کے وقت ہیں اور بعض مدر سے بھنے دار ہیں جہاں اتو ارکودن تھے سے بہرہ ور کرنے کی خدمت انجام دی جاتی ہے ، اور آئیس ، ہنڈ سے اسکول ، کہا جا تا ہے۔ بچوں کے والدین اس خدمت انجام دی جاتی ہواں اسکونوں ہے چھٹی کے بعد شام کے دفت بچوں کوان مدار اس بی جھٹی ہے بعد شام کے دفت بچوں کوان مدار اس میں جھٹی ہے بعد شام کے دفت بچوں کوان مدار اس میں جھٹی ہے دوراز کے فاصلوں پر واقع ہیں اس لئے دالدین بچوں کو تود ہی مدرسوں تک مینچاتے اور خود ہی والیس لاتے ہیں ، دور مرہ کے معاش مشاغل کے ساتھ بچوں کو پہنچاتے اور دائے کا بیکام وہاں کی مصروف زندگ میں بہت مشکل کام ہاں کی مصروف زندگ میں بہت مشکل کام ہاں کی مصروف زندگ میں بہت مشکل کام ہے ، لیکن جن مسلمانوں کوا ہے بچوں کے ستعبل کی فکر صروف نور دی ہونے ان کی میں بہت مشکل کام ہاں ۔

اس سے علاوہ یہ بات بھی نمایاں طور پر محسوں ہوتی ہے کہ وہاں سے صاس مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت کی خصوص قکر ہے، اور وہ قدم قدم پر بچوں کی نقل و ترکت کی تھبداشت کرتے ہیں اور اپنے گھر بلو ماحول ہیں بھی آئیس اسلامی اقد ارکا بابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز تمل سے بچوں کے ذہمن ہیں یہ بات بھاوی ہے کہ انہوں نے اپنے طرز تمل سے بچوں کے ذہمن ہیں بات بھاوی ہے کہ ان کا قومی اور فرجی تشخص مغرب کے اکثریتی باشندوں سے جدا ہے، جھے وہاں یہ منظر و کھے کر خوشگوار جرت ہوئی ہے کہ وہاں کے حساس سلم گھرانوں سے بچوں ہیں اسلامی شعائر کے احز ام اور شب وروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں پڑھنے کا اسلامی شعائر کے احز ام اور شب وروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں پڑھنے کا اسلامی شعائر کے احز ام اور شب وروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں بڑھنے کا اسلامی شعائر کے اخر ام اور شب وروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں بڑھنے کا اسلامی شعائر کے اخر ام اور شب وروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں بڑھنے کا اسلامی شعائر کے احز ام اور شب دروز کے قتلف کا موں سے مواقع پر مسنون دعا کمیں بڑھنے کا اسلامی شعائر کے احز ام اور شب دروز کے قتلف کا موں بھی وہ انہمام نظر نہیں آتا ہے کہ جمیں خود یا کستان اور مسلم ملکوں بیں بھی وہ انہمام نظر نہیں آتا ہا اور کے بھی تو انہمام نظر نہیں آتا ہا کہ دروز کے قتلف کا موں سے مواقع کی دورانے کہ بھی تو وہ باتیا ہے کہ بھی خود کیا کہ تارہ کی دروز کے قتلف کا موں سے مواقع کی دورانے کہ بھی خود کیا کہ تارہ کی دروز کے قتل کی دورانے کہ بھی دورانے کہ بھی دورانے کہ بھی خود کیا کہ جمی خود کیا کہ دورانے کہ بھی دورانے کی دروز کے قتل کی دورانے کے دروز کے تارہ کی دورانے کی دروز کے قتل کی دورانے کے دروز کے قتل کی دورانے کی دروز کے قتل کی دورانے کی دروز کے دروز کے دروز کے تارہ کی دروز کے در

اوقات ایسی یا تمیں ہو چھتے ہیں جو یہاں ہووں ہے بھی سنے ہیں ٹیس آتمی، وہاں کے ماحول ہیں رہتے رہتے صورت حال یہ ہوگئ ہے کہ بنچ اپنی آبائی زبانوں شانا اردوء عربی وغیرہ ہے بالکل برکان ہو چکے ہیں الہذائن ہے بات جیت انگریزی بی جس کی جاسکتی ہے، وہ اردو، عربی نشر پچر ہے بھی کما حقہ فائدہ ٹیس اٹھا یا تے اس لئے آئیس انگریز کی الزیچر کی ضرورت ہے اور جہ وہ آئیس میسر آجا تا ہے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وی تی تقریم دوں میں شرکت کا بھی وہاں اچھا خاصا ذوق ہے، اور کوگ اجتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو ایک تقاریم میں شرکت کے لئے دورد درسے لاتے ہیں۔

مسلمانوں کی ہی و بی فکر ہے ، جوائیس مغربی مکوں بھی نے نے ادادے قائم کرنے پر
آ مادہ کر دہی ہے ، بعض تعلیمی اداروں کا ذکر تو جس نے اوپر کیا ، اب وہاں اس اتلی بیانے پر
و بی در سکا ہیں بھی قائم ہور ہی ہیں جواسلامی علوم میں دسترس رکھنے دالے علاء پیدا کر سکس نا کہ
بینا او دہاں پر مسلمانوں کی و بی رہنمائی کا فریضہ انجام و یں ، اس غرض کے لئے چند سال پہلے
ریاست نیو یارک کے شہر ، بغلو ، میں ہمارے محترم دوست ڈاکٹر اساعیل صاحب نے ایک
بوا دار العلوم تاہم کیا ہے ، اس کے علاوہ مسلمانوں کی ابتدائی ضروریات بوری کرنے کے لئے
علال موشت کی بے شار دکا نیس مجد جگہ قائم کی ہیں ، حلال نفذاؤں پر مشتمل ریسٹورنٹ بھی بڑی
تعداد میں تائم ہوئے ہیں ، اور بعض شہروں اور محلوں میں جاکر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم کی
مسلمان ملک میں کھڑے ہوں۔

مغربی ملکوں جیں رہائٹی مکان کا حصول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عام طور ہے لوگ جیکوں ہے قرض لے کر مکان حاصل کرتے ہیں، لیکن جومسلمان سود ہے پر ہیز کر ناجا ہے ہیں و والیے ادارے قائم کررہے ہیں جہاں لوگوں کوسود کے بغیر رہائٹی سہولت مہیا ہو، ایسے چھونے چھونے ادارے ٹورنٹو، فیکساس، لاس پیغنس وغیرہ ہیں پہلے سے قائم ہیں اور اب ان جس مزید اضافے کی فکرسلمانوں ہیں پیدا ہور ہی ہے، بھارے ایک سفید فام امریکی تو مسلم دوست عبد القادر اسٹیون (جن کا سابق نام تھامس اسٹیون تھا) خاص طور پر اس کام

میں دلچین <u>لےرہے ہیں۔</u>

وو پی جال آف اسلا کے فائس ، کے نام سے ایک ماہا تدرسالہ بھی نکالتے ہیں جس میں اساوم کے معاشی اور ماریاتی بہلوؤں رہمند مین اور خبریں شاکع ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے ر است , اوهایو ، کے صدر کروپ کے ساتھ ل کر امریکی مسلمانوں کے لئے ایک غیرسودی ر ہائی اسم شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے جو یزے پیانے پر بورے امریکہ میں کام کرنا جا ہتی ہے جدد کے ،البرکدہ، گردپ کا تعاون بھی اسے حاصل ہے اس اسکیم کے قانونی پہلوؤں کی و کھے بھال کے لئے انہوں نے نیویارک کے ماہرین قانون کی ایک مشہور قرم کوڈرٹ براورز کی خد مات حاصل کیس، انتیم کےشرعی، قانونی ادر مملی پیپوؤں پرمشورے کے لئے انہوں نے کوڈ رے براورز کے دفتر میں ایک ملا قات رکھی تھی جس میں مجھے بھی مرعو کیا گیا تھا، جس میں کوڈرٹ براورز کی طرف سے مسٹر پائٹرائیے دو حاوثین کے ساتھ موجود تھے۔اس کے علاوہ ہمارے دوست عبدانقادراسٹیون ،البرکدکی طرف سے ذاکٹرصالح ملائکداورصدگروب کی طرف سے جناب بشیر احم بھی شریک گفتگو سے۔ یا فقگو کئی گھنے جاری رہی ، اور اس کے بعد مسٹر پیٹیر نے اپنے دفتر ہی جی جومشہورز ماندامیائز اسٹیٹ بلڈیک کے ساسنے ایک سریفلک محارت میں واقع ہے ، وو پہر کے کھانے کا یعی اجتمام کیا تھاجس پیل قرم کے دوسرے متاز ماہرین قانون کو مجھی مدعوکیا گیا تفاراً گرچہ اس کھانے میں آسٹریت غیرمسم حضرات کی تھی ہیکن ہم مسلمانوں کی رعايت ميسشر پيٹر نے کھانے میں صرف مجھلی ادر سبر بوں پر اکتفا کیا تھا۔ مشروبات کو بھی صرف کھلوں کے رس اور ہیلی کوا کی حد تک محدود رکھا گیا تھا، کھانے پر بیٹھتے ہوئے مسئر پیٹیر نے میرے مخضر تعارف کے بعد دوسرے غیر مسلم حاضرین سے کہا کہ آ ب لوگوں کے ذہمن ہیں اسلام اور سلمانوں کے بارے میں مختلف حم کے سوالات اٹھتے رہے ہیں واگر آ باس موقع ے فائدہ اٹھاتے ہوے ان سے بچیموالات کرنا جائیں تو اس کے لئے بدایک مناسب موقع ب، يس بحركيا تفار .... جارون طرف ست سوالات كاسلسك شروع بوكيا واور بيكها في ك محفل ایک دلیسی محفل ندا کر دبیس تبدیل موگئی بعض حاضر بن کے موالا ۔ نتہ رے جارجا نہ بھی تھے الیکن بیانڈ تعال کافض وکرم تھا کہ میں اطمیز ن سے ان کا جواب دینار بارا یک مرسلے

برسوالات کا مجموعی رخ و کیھتے ہوئے میں نے ایک بصولی بات کرنا مناسب سمجھا، میں نے عرض کیا کہ چوتک سیکوار نظریر حیات مغرب کا سکدرائج الوقت ہے اس لئے بنیادی طور پر ب بات بدا اوقات مغربی و بن ک مجھ میں نہیں آتی کدرندگ کے معاشی، سیاس اورمعاشرتی پہلوؤں کو وین دند ہیں کی جکڑیند میں متبد کیوں کیاجائے؟ نیزیہ کہ تقریبا ڈیڑھ صدی پہلے کی تغلیمات بیسوی ادر اکیسوی صدی میں کیونکر کار آمد ہوسکتی بیں؟ اس موضوع بر اُنفتگو کرتے ہوے میں نے مختصر اید بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ زندگی کے تمام مسائل کوٹھیک ٹھیک جل سرنے کے لئے تنباعثل انسانی س طرح ناکافی ہوتی ہے؟ اور اسے دی اُبی کی کیوں ضرورت ہے؟ بھر میں نے بیابھی عرض کیا کہ آج مغربی دنیا سوویت یونین ک فکست وریخت اور سوشلزم کی ناکامی برخوشیاں مناری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سوشلزم سر ماییدارات نظام کی جن خرابیوں کے رومش کے طور پر الجراتھا کیا وہ خرابیاں سرمایہ دارممالک سے دور ہوگئیں؟ اگر نہیں تو سوویت نونین کے زوال کو سوشلزم کی شکست نو کہا جا سکتا ہے، سر مایہ داری کی فتح نہیں۔اگر سر ماید داراند نظام اپنی وہ خرابیاں دور کرنے پر تیار شہوتو کل کوئی ادر روعمل ظاہر ہوسکتا ہے، حاضرین کے سوالات کے جواب میں میں نے اسلام کی بعض معافی تعیمات کی تشرح كى اور ساتھ ، كا يەشكايت بھى كى كەر جىب كېچى كېيىں ان تغليمات برغمل كى دعوت الجمرتى ہے تو مغرب میں اس پر سجیدگی سے تورکر نے کے بیائے پیشور میناشروخ ہوجاتا ہے کہ بدینمیاد برتی ہے اپر جعت بہندی ہے اور ان تعیمات کے دائل گفری کی سولی کو بیچھے لے جاتا جا ہے ہیں ،اوراس شورونک کے نتیج میں مفاہمت کے سارے در دازے بتد ہوجائتے ہیں ،حاضرین نے کھلےول سے بیاگذارشات سنیں اور بعض اسلامی تعلیمات کی تشریح میں جو با تیں کی گئی تھیں انہیں تخلیقی (Creative) ، قرار دیا۔ میں نے موض کیا کہا گرؤج کی اس نشست کا یکی فائدہ ہو سکے کہ ہم محض نعروں اور پر و بیگنڈول سے متاثر ہوئے بغیر حقائق کا مطالعہ کرنے کا ارادہ کر کیں تو بھی میجلس فائدے ہے خالی نہیں ہوگی پمحفل برخاست ہونے کے بعدا گلے دن مسرقام اسٹیون ہول میں میرے باس ملنے کے لئے آئے اور مجھے مہارک بادویتے ہوئے بتایا کہ کل کی مُنتگو کا حاضرین پر اچھا اثر ہوا ادر اس محفل کی باتیں بعد میں بھی

موضوع گفتگو بنی رہیں ۔

امریکہ کے بعد میں نے چند روز کے لئے دیسٹ انڈیز کے مشہور جزیرے ، بارب ڈوس (Barbados) ، کاسفر کیا اس سے پہلے جب بھی میں امریکہ یا کینڈ اگیا بارب ڈوس کے بعض احباب نے بڑی محبت سے اپنے یہاں آنے کی وقوت دی پھر میں وقت کی کی کی وجہ سے بیڈر یائش پوری نے کر سکا ، اس مرتبہ میں نے ان حضرات سے دعدہ کیا ہوا تھا جس کا ایفاء ضروری تھا اس لئے نو یارک سے قارغ ہوکر میں اس خوبصورت جزیر سے میں چندروز قیام پڈیرر با۔

یار بے ڈوئ ان جزیروں بھی ہے ایک جزیرہ ہے جنہیں اگریزی بھی، دیسٹ انڈین،
اور اردو بھی ، بجزائر غرب البند، کہتے ہیں، کباجاتا ہے کہ جب کولمیس ان جزیروں کے پاک
گہنچاتو اس نے یہ سمجھا کہ وہ عدوستان بھٹے گیاہے، بعد بھی یے غلط بھی تو دورہ وگئی، لیکن ان جزائر
گانام ، غرب البند، ، بی مشہور ہوگیا، یہ شائی اور جنو نی امریکہ کے در بیان ہلا لی شکل بھی تھیلے
جو سے بہت سے جزیر سے جی جی بھی میں کیوبا، جمیکا، جنی ،ٹرینڈ اڈ، بہاماس، طوبیگو اور بار ب
ڈوئ وغیرہ شامل جیں۔ کس زبانے میں بیتمام جزائر کسی نہ کی بور فی طاقت کے زیر تسلط تھے،
لیکن اب بیسب آزاد ہو گئے ہیں، اور ان میں سے ہر جزیر واب آیف مستقل ملک کی حیثیت
رکھتا ہے۔

بارے ڈوس اگر چدرتے اور آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ساج برہ ہے، کین اپنے قدرتی حسن اور ترتی اور تربی اور آبادی کے لحاظ سے دیسٹ انڈیز کے تمام دوسرے جزیروں برفوتیت رکھتا ہے، جزیرے کاکل وقبصر ف ایک سوچھیا سٹھ سراج میل ہے، شال سے جنوب تک اسکی کل بوز ان صرف چدرومیل ہے، برا اشہر مقیقت جس ایک ایک بی ہے جسے برج تا ای کہ کہتے ہیں، باتی چھوٹی چھوٹی آبادیاں اطراف میں بھیلی ہوئی ہیں۔ پورے جزیرے کی مجموثی آبادی صرف ڈھائی الاکھ کے قریب ہے، اوریہ تمام براتی ہادی میں اوریہ جراداواک قبل برمشتن ہوئی ہیں۔ پورے جزیرے کی مجموثی آبادی صرف ڈھائی الاکھ کے قریب ہے، اوریہ تمام برمشتن ہوئی ہیں۔ پورے جزیرے کی مجموثی آبادی اصرف ڈھائی الاکھ کے قریب ہے، اوریہ تمام برمشتن

تمی اب اس کا ایک ہنٹ بھی موجود نیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یور پی آباد کاروں نے ان قبائل کا بیج ہیں اس کا ایک ہنٹ بھی موجود نیس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ معلوم نیس کہ یہ بات ساسرا بی ظلم وہم پر پروہ ڈالنے کے لئے کئی گئے ہے، یا واقعی وہ لوگ آ دم خور نظیج ہم کیف اب آبادی کا ہشتر حصران ساوہ فام لوگوں پر مشتم ہے جوجنو فی اسر بکہ یا افریقہ کے بعض قطوں سے فلام ہنا کر بیباں لائے گئے تھے آقر بادی فی صدآبادی سفید فام لوگوں کی بھی ہے جواس ہزیرے کر بیباں لائے گئے تھے آقر بادی فی صدآبادی سفید فام لوگوں کی بھی ہے جواس ہزیرے کے فرقی فاقوی تکر اُنوں کے زیر شلط تھا، ۱۹۵۸ء کے فرقی فاقعین کی یا دائر ہم مل طور پر آزاد میں مار کا دور اور دولت مشتر کہا کا رکن ہے ، جزیرہ اپنے قدر تی حسن کی وجہ سے بیا موں کی آبادگاہ ہو گئے اور چونکہ یہ خط استواء کے قریب واقع ہاں لئے اس میں سردی تیس پر تی اور موسم عام طور سے معتدل رہتا ہے، چنا نچہ یور پ اور اس کے گئد یہ سردی سے گھرائے ہوئے گئے سے مور یا جو اور اس معتدل رہتا ہے، چنا نچہ یور پ اور اس کے گئد یہ سردی سے گھرائے ہوئے گئے سور میں معتدل رہتا ہے، چنا نچہ یور پ اور اس کے گئد یہ سردی سے گھرائے ہوئے گئے کہ عادہ اس ملک کا دوسرا برا فرایعہ سرما میں مور کا چھریاں بیباں آگر گذارتے ہیں اور گئے کے عادہ اس ملک کا دوسرا برا فرایعہ سے ہوئے۔

جب بہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ بعض ہندوستانی باشدوں کو ملازمت کے لئے

یہاں نے آئے تھے، اس طرح یہاں بہت سے ہندوستانی نسل کے لوگ بھی آیا دہو گئے۔

بغض ہندوستانی تاہر بہاں تجارتی مقصد ہے بھی آبے ، اس طرح یہاں ہندوستانیوں کی بھی
اچھی خصی تعداد ہے ، جن میں سے سلمانوں کی تعداد تقریبا کی ہزاد ہے ، اگر چہسلمانوں کی

یقداد جس بی عورتیں اور بج بھی شامل ہیں بہت تعودی ہے لیکن بینوگ تا علی صدتیر یک
وست کش جی کدانہوں نے ابنا اسلائی تشخص پورے اہتمام کے ساتھ اس طرح باتی رکھا ہے کہ
ان کا دینی جذبہ بہت سے مسلم مکوں کے باشندوں سے بھی کہیں زائد ہے ، برج ٹا گان کے
چھوٹے سے شہر میں دوشا ندار معجد ہیں جی جن بین باتہ عدو لا آڈ البینی میں اوان ہوتی ہے ،

ورنوں معجدوں میں بچوں کی دینی تعلیم کے لئے مدرے قائم جی ، ہرسلمان بچے اسکول کی چھوٹی

وہاں کے مسلمانوں کی فرمائش پر میرے قیام کے دوران متعدد دیل مجلسیں بھی رکھی گئیں۔ اگر چہ کرسم کے قریب ہونے کی دجہ سے ان کی تجارتی مصروفیات بہت برهی ہوئی تھیں، نیکن ان دینی مجلسوں ہیں حاضری بھر بھی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے بیبال کے مسلمانوں کے دینی ڈوق وشوق کا اعماز د ہوتا تھا، دو مجلسیں خوا تمن کے لئے بھی رکھی تکی اور خوا تمین پردے کے عمل اہتمام کے ساتھ ان میں بڑی تعداد ش شریک ہوئیں۔

جیں یار بے ڈوس میں پانچ دن و ہا اور جرروز یہاں کے مسلما نول کی ویٹی سر گرمیوں کے بارے میں بازی خوشگوار معلویات حاصل ہوتی رہیں ، اور یہ کی کربڑی مسرت ہوئی کداس دور افقادہ جزیرے میں جومغربی سیاحت کے تمام فقول میں گھرا ہوا ہے ، اور جس کے بارے میں سے بات ریکارڈ پر ہے کہ یہاں شادی کا فریادہ دوئن نہیں بلکہ مردو خورت کی باقاعدہ شادی کے بندھن سے وایستہ ہوئے بغیر ایک ساتھ دبنا شروع کرو ہے ہیں ، اوراس طرح آخر بیاستر فیصد بندھن سے دایستہ ہوئے بغیر ایک ساتھ دبنا شروع کرو ہے ہیں ، اوراس طرح آخر بیاستر فیصد بندھن سے دایستہ ہوئے بغیر ایک ساتھ دبنا شروع کرو ہے ہیں ، اوران کے عقائد دو انداں کتے رائے ہیں ؟ حقیق سے بید جلا کہ دارا اعلوم دیو بندے فیض

بافت بعض علا و نے بہاں انتقاب کام کر کے مسلمان آبادی کو دیش شعور سے بہرہ اندوز کیا ہے، اب بھی دارانعلوم دیو بند، ڈابھیل اور ہندوستان اور پاکستان کے دینی مدارس کے متعدد فارخ التحصیل علاء یہاں مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا فریف انجام دے دہے ہیں، اور ان کی مخلصانہ خدمات کی برکت کھلی آنکھوں نظر آتی ہے۔

تیرے میز باتوں نے جزیرے کی سربھی خوب کرائی۔ باریے ڈوس کے ساعل بہت خوب صورت جن، يهال سمندركاياني نهايت شفاف اورويت مني سع ياك ب،اي سمندر ك يانى سے لطف الدور مونے كے لئے سارى مغرفى و تيا ہے۔ بياح يبال آئے بي اساحلوں یر شاندار برولوں کی ریل بیل ہے، بیاں کے بعض ہوگل و نیا کے سب سے مبتلے ہوگل شار ہوتے ہیں ، ان میں سے بعض کا بومیہ کراہے دو ہزار ڈالر تک ہے ، بارے ڈوس کے قیام میں ایک نیا تجربهآ بدوز کشتی کے سفر کا ہوا، یہاں سیاحوں کوآ بدوز کشنی میں تقریبا ڈیڑ ہے تھنے کا دلچیپ سفر كراياجاة برمير ميزيانون مانيتايا كديبانظام دنيايس صرف چند جگهون يربهاس ليخ اس سے ضرور فائد و اٹھا تا جا ہے ، چنانچہ ایک دن ہم اس یا دگار تجربے سے بھی لطف اندوز موے ، بدایک جمونی ی آ جدوز ہے جس میں اٹھائیس افراد بیک وقت بیٹ سکتے ہیں ، بدل سمندر عده ۱۵۰ فت مجرائی تک لے جاتی ہے، اور سندر کی اندرونی ونیا کا نظارہ کرائی ہے، جو کئی آبدوز سمندر کے اندرگی تو وہاں سمندر کے بیچے ایک بجیب وغریب کا کات نظر آ کی ، پیٹسر مجھیلیوں اور سندری جانورل کے علاوہ یہاں پورے بورے جنگل ہیں جن میں بجیب وغریب ورخت اور پودے وقوت نظارہ دیتے ہیں، سرمبزاور شاواب بہاڑ ہیں جن کے حسن وجمال کی تحریف کرنامشکل ہے،ان پہاڑوں کی سطح پریزے:وے پھروں کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کدیدجاندار چھر جیں، یعنی ایک مخصوص عدت بیں ان کے سائز میں اضافہ ہوجا تاہے، پھر آبدوزكا بالمن بمين أيك ايس علاق من الكراجال مندرك يعج دوردور مكال ووق صحرا اورر ميستان نظر آ ٢ ہے، اس نے بجیس سال پہلے ووینے ہوئے ایک بحری جہاز کا نظارہ کرایا چوسندر کی تبدیس میتها ہواہے ،اوراس کے کیبنوں میں چھلیوں اور ووسرے جانوروں

نے اپنے آشیائے بنا لئے ہیں، اور اس کے عرشے پر سندری بودے آگ آ سے ہیں، غرض یہ تقریبا فرج کے اپنی ،غرض یہ تقریبا فرج کے اپنی میرانات، تقریبا فرج کے اپنی میرانات، جمادات اور نیاتات کا جو جہان آباد ہے اسے دیکھ کرانسان بے ساختہ بکارافعتاہے کہ تبدار ک الله احسان المحالفین.

بارب ذوس کی ایک اور یادگار بہاں کا ایک غار ہے جے ہیر ایس غار اس کو بندر کئے زمین کے Cave)

(Harison کہتے ہیں، یوایک بلند بہاڑ کی بڑ میں ایک کیل الباغار ہے، جو بندر کئے زمین کے یئے تک جلا گیا ہے، اور اس کا آخری سرااس کے دبانے ہے ۱۸۰ انٹ یئے ہے، اس غار کی خصوصیت یہ کہاں کی جھت اور دیواروں ہے مسلسل بانی نیکٹار ہتا ہے، پانی کئے ہے میباں لا تعداد سفید برفانی پھر (Stalactites) بھتوں ہے لیکے نظر آتے ہیں، اور نئیل دیواروں ہے مسلسل بانی نیکٹار ہتا ہے، پانی کے نئیٹے ہوں دیواروں پر اٹنی جسے (Stalagmites) کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، یہ سفید برفانی پھر مرورایا مے برجے رہتے ہیں، اور کہاجاتا ہے کروں سال بعدان میں ایک بینٹی میٹر کا اضافہ مرورایا م ہے برجے رہتے ہیں، اور کہاجاتا ہے کروں سال بعدان میں ایک بینٹی میٹر کا اضافہ مولاگ کی ہے، اور لوگ اس ٹرین میں بیٹر کراس غار کے جائی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، بیٹر بین آیک میل اور لوگ اس ٹرین میں بیٹر کراس غار کے جائی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، بیٹر بین آیک میل نظارے دکھاتی ہے، اور قدم قدم پر زیر زمین بائی جانے والی جمیب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والی جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے، اور قدم قدم پر زیر زمین بائی جانے والی جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والے جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والے جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والے جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والے جب وغریب مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتی ہے۔ والے میس الیک مخلوقات کے نت شے نظارے دکھاتے ہے۔

# ری بوندن کے جزیرہ میں



۱ رمضان ۱<u>۳۵ ایم</u> ۱۳ فردری <u>۱۹۹۵ء</u>

#### ری یونین کے جزیرے میں

امریکہ کے بعد میرے سفروں کا دوسرا سلسلدافریقہ کی طرف تھا، چھی اللہ تعالٰ نے چندروز ترمین شریفین میں گذار نے کی بھی سعادت مطافر مائی ،اور بمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہ حقیقت کھلی آتھوں سٹاہ ہے میں آئی کہ دنیا کے مسین ترین خطوں کے مناظر ایک طرف رکھد ہے جا کی تواس ہے آب دگیا دوادی کا حسن و جمال ان سب پر بھاری ہے اگر جنت ہریں دو نے زمین است میں است جمین است جمین است و جمین است و جمین است

یباں کی زبان سے لے کر کرنبی تک ہر چیز فرنچ ہے، کہا جاتا ہے کہ سولھویں صدی کے آغاز تک بیجزیرہ غیرا ، وقف شروع میں کھ پرتگیزی فاح یہاں آ کراتر ہے،اس کے بعد جب قر عج ايسك انذيا كمينى في بندوستان عصتجارتي رواملا قائم كئة تواسك جباز افريق كے جنوبى سرے (راس امید) ہے گھوم کر بحر بہتدیمی واخل ہوتے تھے ،اور راس امید ہے انڈیا کے طویل سغرے دوران اس جزیرے کوایک درمیانی منزل قرار دے کریمہال کنگر انداز ہوتے تھے، یہ جزيره اسين لقدرتى مناظر،اين وسائل اورموسم كالحاظ سان فرانسيس تاجرول كويسندآ كيا، اورانہوں نے بہاں آ باد موناشروع کرویا ، اور اس طرح میجزیر دونیا کی آ ؛ و براوری میں شامل ہوگیا،اس وقت سے بہال کی اصل آیا دی سفید فام فرانسیدوں کی ہے،لیکن بدلوگ مختلف کاموں کے لئے بعض سیاہ فام افریقیوں کوغلام بنا کر لائے ادراس طرح بہال افریقی نسل کے پیچولوگ بھی آباد ہو گئے ، غلامی کے خاتمے کے بعد ایشیا ، بالخصوص ہند وستان سے بہت سے لوگ مزدوروں اور ملاز مین کے لمور پر بیبال لائے مجتے ابعض بشدوستانیوں نے تجارت کے لئے بھی یہاں کا رخ کیا اور اس طرح ہندوستانی نسل کے بہت سے لوگ بھی ری یو نیمن میں آ باد ہو گئے چمراس طرح کداب ان کی ٹی نسیس اپنی مادری زبائیں بھول بیکی ہیں واور قرنج ہی نے ان کی ماوری زبان کی صورت انتہار کرلی ہے، انہی بندوستانی اور افریقی نسل کے باشندوں میں ایک بڑی تعداد سلمانوں کی بھی ہے۔

 رسالہ ہی شائع ہوتا ہے، مرکز نے بہت ی دینی تریوں کافری ٹی تر جمہ بہت دہش انداز میں شائع کیا ہے ، اور بہت ی کتا بین خود فرنج زبان میں تیار کرائی ہیں ، اور مرکز کی طرف سے فرانسیں زبان کا پہلز پچر صرف ری ہی تین ہی ہی نہیں ، بلکہ دنیا کے ان تمام می لک ہیں تقلیم کیا جاتا ہے جہاں فرنج ہولئے دالے مسلمان آباد ہیں ، اس کے علاوہ مختلف افریق مما لک کے لئے بھی یہ مرکز دینی کتب کی فراہمی کا گرافقد رکام انجام دے دہا ہے ۔ اس مرکز کی طرف سے ملک بحر کی مساجد کے لئے ایک و خطباء متعین کے جاتے ہیں ، ہر مساجد اور مداور کی کا موقا ہے ، مساجد کے لئے ایک و خطباء متعین کے جاتے ہیں ، ہر مسجد کے ساتھ کھی مدر ہے کی دیکھ بھال بھی ہی مرکز کرتا ہے ، مرکز ہی گڑم کے بر بہت سے مرحد کے ساتھ کھی مدر ہے گی دیکھ بھال بھی ہی مرکز کرتا ہے ، مرکز ہی گڑم کے بر بہت سے فوجوانوں کو ہندوستان اور پاکتان کے دینی مداوی ہیں اٹلی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیا جو یہاں سے اسلامی عنوم کی تحکیل کرنے کے بعد اپنے وطن بہنچ ہیں ۔ یہ تو جوان علاء فرانسی زبان میں تحریر وتقریر کے ذریعے مسلمانوں کی ضدمت کے اجراج اسے نمایاں ہیں ہیں کہ ہم شخص انہیں تا کہ مرحد کے میں ، اور عام مسلمانوں پر ان کی خدمت کے اگرات اسے نمایاں ہیں کہ ہم شخص انہیں گئی آت تھوں دیکھ مسلمانوں پر ان کی خدمت کے اگرات اسے نمایاں ہیں کہ ہم شخص انہیں گئی آت تھوں دیکھ مسلمانوں پر ان کی خدمت کے اگرات اسے نمایاں ہیں کہ ہم شخص انہیں گئی آت تھوں دیکھ مسلمانوں پر ان کی خدمت کے اگرات اسے نمایاں ہیں کہ ہم شخص انہیں گئی آت تھوں دیکھ مسلمانوں پر ان کی خدمت کے اگرات اسے نمایاں ہیں کہ ہم شخص

 جزیرہ رئ ہونین میں فرانسیں تبدیب اپن پوری فتندساہ انیوں کے ساتھ چھائی ہوئی ہے،
اورسیا حت کا ایک بروا مرکز ہونے کی دید ہے جدید مقربی تبذیب کے قیام لوازم بہاں موجود
ہیں، حین اس ماحول میں مسلمان ابناد بی شخص اس طرح قائم کئے ہوے ہیں کہ بہت ہے
مسلم مکوں میں بھی ویٹی غیرت وحیت اور اسلامی شعائر کی پابندی کے وہ مناظر نظر نہیں آئے
جو بہاں نظر آئے ہیں، اسکی بنیادی دیدا نہی علاء کرا می تکامانہ جدوجہد ہے، بیدد کی کرخاص طور
پریوی مرح ہوئی کہ بہاں کے تمام ویٹی علقوں میں کھمل اتحاد دا تفاق اور یکا تگفت ہے، فرقہ
ووریت اور دھڑے بندیوں کا گذر نہیں ،اور اس کی برکت ہے کہ دینی کام نہایت مؤثر اور مفید
بابت ہور ہاہے، کوئی مسلم گھر اشابیا تبیل ہے جوا بے بچوں کوکی اور کا م ہی لگانے سے بہلے
مسجد سے بھی مرکز تندی میں ابتدائی دینی تعنیم نہ دلوا تا ہو، چنا نے تمام مشقم لمان جو بچین میں ان
مرکز سے سے گذر کر تندی میں واض ہو ہے ہیں ،اسلام کی بنیادی تغلیما سے سے آ راستہ ہیں، چو

مسجدین بوی خوبصورت، شاندار، صاف ستحری ادر انتهائی منقم ہیں ، اور مسلمانوں کے ساتھ مثالی مرکزیت کی حال ہیں ، بنج وقتہ نمازوں میں بھی نمازیوں کی تعداد بہت بوی ہوتی ہوتی ہے مشانوں کی اکثریت نماز کی بایند ہے ، اور دین تقریروں میں شرکت کا خاص ذوق رکھتی ہے ، اکثر مسلمان تجارت پیشہ ہیں ، اور مالی اعتبار سے شکم ، لیکن دولت کی فراوائی نے ان میں غرور بیدائیس کیا۔

جھے بیاں کے ،بلرکز الاسلامی ، نے بعض اجھا می اور بعض فقیمی سائل میں مشود ہے کے لئے مرتوکیا تھا ،اس کے لئے سرکز کی طرف سے اہل علم کے ساتھ متعدد نششیں ہوئیں ، سوالات کی ایک طویل فہرست پہلے سے تیارتھی ، اور ان پر گفشیو چار طویل مجلسوں میں کھمل ہوئی ،ان سوالات ہی سے انداز وہوتا تھا کہ مرکز کو عام مسلمانوں کے مسائل ہے کس قد دولچی ی ہے ، اور وہ ان مسائل کے بارے میں دنیائے اسلام کے اہل علم کی تاز وٹرین تحقیقات جائے کے لئے کتے بیتا ہے ہیں ۔ اپنی پائی روزہ قیام کے دوران میں نے ری بوخین کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کے ویلی مراکز دیکھے ، اہل علم کے ساتھ نے کورہ بالانشستوں میں معروفیت رہی ، دوجگہ عام سلمانوں ہے ہی خطاب ہوا جس کا ترجہ مقای حضرات نے کیا ، اور اس کے ساتھ عی ری ہونی کی قدرتی حسن و جمال ہے ہی لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ، اس جھوٹے ہے جزیرے کو اللہ تعالی نے خوبصورت مناظر فطرت ہے مالا مال کیا ہوا ہے ، جزیرے کے جاروں طرف ساحل تعالی نے خوبصورت مناظر فطرت ہے مالا مال کیا ہوا ہے ، جزیرے کے جاروں طرف ساحل کے ساتھ ساتھ چھوٹے جھیوٹے شہراً باد جیں اور ہرشہر کے ایک طرف ساحل سمندر اور دوسری کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور چھوٹے شہراً باد جیں اور ہرشہر کے ایک طرف ساحل سمندر اور دوسری طرف اور اس کی وقوع کے نتیج میں اس جزیرے کو یہ منظر دخصوصیت حاصل ہے کہ کی فضی کوجس حم کے موسم کی منرورت ہو، وہ اس جا کہ کی فضی کوجس حم کے موسم کی منرورت ہو، وہ اسے ایک آ دو می کھنے کی کار کی سیافت پر میسر آ سکتا ہے ، اگر سیاحلی شہر میں گری ہوتو شہر کے اسے ایک آ در میں جانے ہوئے گئی کار کی سیافت پر میسر آ سکتا ہے ، اگر سیاحلی شہر میں گری ہوتو شہر کے رہے شار ری ہوتو شہر کے دوسری جانب پہاڑ پر صرف آ در سے گھنے کی ڈرائیوا سے شنڈ ہے موسم جی پہنچا سی کی میں جو تھا۔ ری ہوتی نی بھاڑ پر سی خوب میں واقع ہے ، اس لئے دیمبر اور جنوری بیاں گری کے میجھ شار ری ہوتے جی ، جو تکھ ہوتے جن ، جانچ ہا تے اور دبال کہل اور صابح شہروں میں موسم گرم تھا ، لیکن دات گذار نے کے لئے ہم کسی تربی پہاڑ پر سیلے جاتے اور دبال کہل اور حمائی تربی تھا۔

اگر چدری یونین کی سب سے اہم پیدا دارگذا ہے، لیکن برشم کے اعلی پھل بھی بہاں پیدا ہوتے ہیں، آج کل چونکد بیبال گری کا موسم قعا، اس لئے بہت نفیس آم اور نہایت شاداب لیجیاں ہردسر خوان پر موجود تغیس، اسکے علاوہ پر صغیر کے گری کے معردف پھلوں میں سے تقریبا ہم پھل فراوانی ہے دستیاب تھا۔

جزیرے کی ایک اہم ضعوصت کیاں کا آتش فضال پیاڑ ہے، جود نیا کے بوے آتش فشاں پہاڑوں میں شارہ وتا ہے، ہر چند سال کے بعداس پیاڑ سے الوالیا ہے، اور مہتی ہوئی سرخ آگ کی شکل میں سندر تک اینا داستہ بنالیتا ہے، سمندر کے سامل تک پینچ کر جب سالاوا شنڈ اہوتا ہے تو جم کر سیاہ چھروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو جزیرے کے سامل پر دور دور تک سیلے نظر آتے ہیں، سیاح اس آتش فشاں کود کھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں، لیکن آتش

ختاں کی بھٹی تک تربیخیے کے لئے راستہ بڑا وشوار گر ار دور پر خطر ہے، کیونک چلتے چلتے لعض عجکہ ز بین اچا یک اتنی زم بوجاتی ہے کہ انسان اس بین دھنس کررہ جاتا ہے ،اوراس طرح میذ مین کی سیاحوں کونگل چکی ہے۔ ہمارے میز بانوں نے ہمیں اس جُوبِدَ قدرت کا نظارہ کرانے کیلے بیلی کا بڑکا ذریعہ استعال کیا، یہ نیلی کا بٹر جمیں آتش فشاں کے میں دہائے کے اور لے سیا، بدایک سر بفلک بہاڑ کی جوٹی ہے،جس کے اور تقریبا جار یا ی مربع کیلومیٹر کا ایک تدرتی حوص صیدا بنا ہواہے ، اس حوض کے کناروں اور فرش بر جگہ جگہ تورک سی بھیاں نظر آتی جِن ان جِنيوں كے دہانے سرخ بين ،اور يہيں سے لا داا بلآ ہے ،اگر الا واكم بوتو د واس موش كى عد تک محد د در بتا ہے، ادرا گرزیاوہ ہوتو وہ بینکڑوں فٹ کی بلندی تک احجالتا ہے، ادر پھر بہاڑ کی کسی بیرونی سطح برگر کر آبشار کی می صورت می سطح سندر کی طرف روان موجاتا ہے، یہاں کے باشندوں کا بیان ہے کہ جب آتش نشاں پھٹٹا ہے تو فضا میں دور دورتک سرخی بھر جاتی ہے، اور پورے جزیرے میں شدید تی تی محسوں ہوتی ہے، ایک مینی شاہد نے بتایا کہ آخری بار جب <u>۱۹۹</u>۱ء می آتش فشال بیمنا تو وہ اے دیکھنے کے لیے تقریبا دوسیل قریب تک گئے گری کی شدید تپش ہےان کی جلد سیابی ماکل ہوگئی،اور سیابی کی برتہد کا فی عرصے کے بعدان کے جسم ہے جدا ہوئی ، بینی شاہدوں کا بیان ہے کہ بہاڑوں کی سطح سے بچسکتی ہوئی بیسیال آگ جشنی ہولناک اور نباہ کن ہوتی ہے، اتنی عی خوش منظر بھی ہوتی ہے، چنا نجیدی بوتی کے تعارفی کا یج اس آتش سیال کے مختلف مناظر کی تصویروں سے بھرے ہوے میں اس لحاظ سے حقیقت شناس نگاہ ہوتو یہ اسٹش فشاں دنیا میں جہم کی معنوی تصویر ہے ،جس کا طاہری دخ ( لیتن عنا ہوں کے اعمال) بظاہر خوبصورت ہیں الیکن ان کے اعد ہوانا کہ آگ بھری ہوئی ہے۔ بیلی کابیر نے اس کو یہ آٹش فشاں کے نظارے کے ملاوہ جمیں بہازوں کے درمیان ا یک چھوٹی می گل کی بھی سر کرائی جو بہت ہے آ بٹاروں سے بھری ہوئی ہے ان میں سے ایک آ بیٹار چھسومیٹر کی ہلندی ہے گرر ہاہے اور اسکے حسن ورعنائی کاسیحے نظار دبیری کا پنر نے بغیر ممکن شين

# جنوبي افريقيه مين



۸ارمضان ۱<u>۳۵مایه</u> ۱۹فروری <u>۱۹۹۹ء</u>

### جنولى افريقه ميں

ری یو مین کے بعد میری آگی منزل جنو لی افریقہ تھی، چنا نچے جنوری کا تیسر اہفتہ وہاں گذرا عمل پہلے بھی بار ہا جنو لی افریقہ جاچکا ہوں، لیکن اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ میرا پہلا سفر تھا، دور تو تع کے مطابق اس مرتبد دہاں دنیا بدلی ہوئی دیکھی، دنیا کے انتظامات سے سیق لینے والوں کے لئے جنوبی افریقہ کی تاریخ میں عمرت دموعظت کے ہؤے سامان جیں، اس لئے آج تھوڑ اسا تذکر والی ملک کا ہوجائے۔

جو فی افریقة اس ملک کانام ہے جوافریقی براعظم کا سب سے زیاد و ترقی یا فتہ ملک ہے،
اور اسکے بڑے شہروں جو ہائسر گ، پریٹوریا، ڈرین اور کیپ ٹاؤن کو بورپ اور اسریکہ کے
جدید نزتی یافتہ شہروں کے مقابلے بھی بلا خوف نزوید بیش کیا جاسکتا ہے، لیکن اس ملک کی
بدشتی بیرزی کہ چند سال پہلے تک یبال نسل پرسی کا عفریت اپنی جرترین صورت بھی مسلط تھا،
اور یبان کی لوے فیمد اصل سیاہ فام آباوی دی فی صد گوروں کے شکنج بھی جکڑی ہوئی تادیخ
کے بدترین تلکم دشتم کا سامنا کر دہی تھی۔

افریقی براعظم کے دومرے پیشتر ملکوں کی طرح اس ملک کی اصل آبا وی سیاہ فام قبائل پر مشتمل تھی ، جواس علاقے کے اصل باشندے تھے، لیکن ان پر گوروں کے تسلط کا آ عاز اس طرح ہوا کہ پندرھو میںصدی عیسوی میں مغولی مما لک ہندوستان میں اپّل تجارت اور اس کے بردے میں اپنی سامر : تی سیاست کوفرد نے ویٹے کے لئے مدت سے کسی ایسے راستے کی تلاش یں تھے جوسلمانوں کی تک دازے مامون ہو، اس فرض کے لئے انہوں مخلف بحری مہمات روانہ کیں ، یہاں تک کہ جب ہے الاہمان میں برتلمائی ذائز افریق کے جنوبی سرے کی دریافت کوآئندہ والیس آیا تو پر تگال کے یا دشاہ جان دوم نے افریقہ کے اس جنوبی سرے کی دریافت کوآئندہ مہمات کے لئے امیدافز اسمجھ کراس کو پرراس امید، (Cape of good Hope) کا مہمات کے لئے امیدافز اسمجھ کراس کو پرراس امید، واسکوڈی گاما ہندوستان جینجے میں نام دیا ہو دی سال بعدای راس امید کے راہے ہے واسکوڈی گاما ہندوستان جینچے میں کامیاب ہوا، اس دجہ سے ایک جنوبی افریقہ کا یہ خطہ اراس امید اسے مام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کیکومت اسکور کی تام سے موسوم چلا آتا ہے جسکا دارا کی کور

چونکہ بعد میں واس امید مغربی میں لک کے تجارتی سفروں کے لئے اہم ترین منزل بن چونکہ اس لئے دواس علاقے پر عدت ہے دانت لگائے ہیں ہے۔ یہاں تک کہ بالینڈ کی ڈیج الیت انڈیا کہتی نے دواس کا اللہ ہے کہ الینڈ کی ڈیج تھی ، یہاں تک کہ بالینڈ کی ڈیج تھی ، ادر مقالی سیادہ تا آبادی پر ستعقی غلبہ پانے کے لئے زیادہ بنزی تعداد در کا تھی اور کہ تھی ، ادر مقالی سیادہ تا آبادی پر ستعقی غلبہ پانے کے لئے زیادہ بنزی تعداد در کا تھی اس لئے انہوں نے یہاں سفید فاس آبادی بر ما نینڈ کے باشدوں کو بیاں آباد کرنے کے لئے مہم چلائی ، بائینڈ کے باشدہ سے یہاں آبے کو تیار نہ تھے ، لیکن ڈی بیاں آباد کرنے کے لئے مہم چلائی ، بائینڈ کے باشدہ سے یہاں آباد کو تیار نہ تھے ، لیکن ڈی الیسٹ انڈ یا گھی نے اپنا شوق استعار پوراکر نے کے لئے بالینڈ کے ہتم فانوں سے پیتم از کیاں ایسٹ انڈ یا گھی کر کے یہاں ہیجیں ، نیز جلاد فنی کے مزایاب لوگ زیر دئی یہاں دھکیلے گئے ، اس طرح رفتہ یہاں سفید فام افراد کی تعداد برخی ، اور ان کی نسل پھیل کرعلائے کی ایک قابل لیا ظافری بین گئی۔

ڈی قوم کے جن افراد نے جو بی افریقہ میں اپنی حکومت قائم کی، ان کا صرف عمل ہی ا خہیں، با قاعد اعقبد واور فلف بیتھا کہ گوری نسل کے اوگ کالوں پر حکومت کرنے کا بیدائش حق رکھتے ہیں، اور کالوں کا مقصد تخلیق اس کے سوا پھیٹیں ہے کہ وہ گوروں کی غلامی کریں، اور ان کی خدمت انجام دیں، ان کے فرد کید سیاہ فام انسان (بلکے تمام وہ انسان جو گوری نسل کے تہ جوں) کسی انسانی عزیت واحر ام کے متحق نہیں تھے، چنا تجدای عقیدے اور فلفے کی بنیاد پر انہوں نے جنو فی افریقہ میں جو سیاسی اور ساجی فظام جاری کیا، اس میں لمک کی نوے فی صد سیاہ فام آبادی کواجھوت سے بدتر رہد یا کیا ، کالوں کی ہر چیز گوروں سے الگ رکھی گئی ، و وگوروں کی آبادیوں میں رہائش کے ستی نہ ستے ، ان کی آبادیایی ، ان کے ریستوران ، ان کی آفریج کی آبادیوں میں رہائش کے ستی نہ ستے ، ان کی آبادیوں ، ان کے ریستوران ، ان کی آفریج کی چیں ، ان کی ٹرینی فرض ہر چیز جدائمی ، گوروں کی آبادیوں اور دومر سے مقامات پر کما واضل ہوسکت تھا ، کو کا استعمال مرقب گذرا کہ او نجی میارونس میں لائٹ کا استعمال مرقب کو اکر سکتا تھا ، کالوں کو لفٹ استعمال کرنے کی اجازت دیتھی ، ہروفتر میں کالوں کے کا دینرا لگ جے ، گوروں کے الگ۔

جنو فی افریقہ کے زرق برق شہرتمامتر گوروں کے لئے تفصوص ہے، جو ہائسبر گ ہویا پری

فوریا، ڈرین ہویا کیپ ٹاؤن دن کے دفت ہرشہر کی دوکا نوں، کارخانوں اور مکانات ہی

کالے مزدوری کرتے تھے، اور بیشیرانی کی محنت کے دم ہے آیا دہے، لیکن کسی کالے کو نہ
مرف بیر کرد ہاں مکان بتانے کی اجازت نہتی، بلکہ سورج غردب ہونے کے بعد کوئی سیاہ فام
شخص ان شہروں میں تفیر نہیں سکتا تھا، ان شہروں کو کیل کے تعموں سے بھرگانے کے بعد بے ہزار ہا
کالے افراد بسوں میں سوار ہوکرا پی شک دتار بک بستیوں ہیں جانے پر بجور تھے، جوان شہروں
کا لے افراد بسوں میں سوار ہوکرا پی شک دتار بک بستیوں ہیں جانے پر بجور تھے، جوان شہروں
میں تعلیم کی اجازت ہوئی تو ان کی تعلیم گاہیں الگ رکمی گئیں جہاں تعلیم ایک خاص صد تک ہی
میں تعلیم کی اجازت ہوئی تو ان کی تعلیم گاہیں الگ رکمی گئیں جہاں تعلیم ایک خاص صد تک ہی
می تعلیم کی اجازت ہوئی تو ان کی تعلیم گاہیں الگ رکمی گئیں جہاں تعلیم ایک خاص صد تک ہی
می تعلیم کی اجازت ہوئی تو ان کی تعلیم گاہیں الگ رکمی گئیں جہاں تعلیم ایک خاص صد تک ہی
می تعلیم کی اجازت ہوئی تو ان کی تعلیم گاہیں الگ رکمی گئیں جہاں تعلیم ایک خاص صد تک ہی
می کانے کے تمل دخل کا سوال ہی کیا ہے؟ پار لیمنٹ تی اور خیات کی تو ان کے اخت کی خواد کی کا اور کی نے کا دوروں کی کا سوال ہی کیا ہوروں کے لئے کے تمل دخل کا سوال ہی کیا ہے؟ پار لیمنٹ کی رکھیت کا۔

دوسری طرف جنو نی افریقہ بیں جونکہ سونے اور پااٹینم کی کا تیں تھیں ،اس لئے وہ کوروں کے لئے واقعی سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ یہاں سے قدرتی وس کل کو استعال کرکے ملک کا شارامیر ملکوں ٹیں ہونے لگا ،اور بورپ اوراسر بیکہ کے بیشتر مما لک نے اسکے ساتھ نے صرف دوستانہ تعلقات قائم رکھے، بلکہ اسکی تعلم کھلا انسانیت سوز اندھیر کردی کے باوجود اسکی بیشت بناہی کرتے رہے ،البتہ انشیا اور افریقہ کے بیشتر مما لک نے جنو نی افریقہ ک نسل پرتی کے خلاف احتجاج کے طور پراس ہے اپنے تعلقات منتظم رکھے ، اور عرصۂ دراز تک جنوبی افریقتہ تیسری دنیا کے ملکوں سے کمل طور پر کٹار ہا۔

شروع بیں تو چونکہ ملک کی سیاہ فام آبادی تعلیم سے بحروم تھی ،اس لئے اس قلم وستم کے فلا فسصدائے احتجائی بلند کرنے کا شعور ہی اس بیں پیدا نہوں کا بیکن رفتہ رفتہ جب پہرا فراد تعلیم سے بہرہ دور ہوے ،ادرانہوں نے اپنی تو م کی صالت زار کے خلاف آ داز الحالی چاہی تو انہیں شدید اذبتوں کا نشانہ بنایا ممیاء ایسے لوگ و کیمنے ہی و کیمنے کا بہتہ ہوجائے ،ادران کی باتی زندگی مفتوبت خانوں کی نذر ہوجاتی ۔

میدهالات تھے جن ٹیں ٹیلن منڈیلانے اپنی قوم کی آزاد کی کی جدد جہدشر دع کی اور ہ کئی یاداش میں اپن جوانی کے بہترین ستائیس سال جیل میں گذارے، اسکے جیل جاتے وقت مورون كى حكومت اس قدر معلكم تعى كد بقا برحالات اسكادي جلد سے ملنے كا تصور مشكل تعا، کیکن منڈیلا کے جیل جانے کے بعد آ زادی کی تحریک دینے کے بچائے رفتہ رفتہ قوت حاصل كرتى حتى نسل پرست حكومت كے خلاف نفرت كالا والندر بى اندر بكتار با، اور دوسرى طرف چونکہ حکومت آئے موقف سے بہنے کے لئے تیار نہیں تھی،اس لئے ملک میں ایک خوفاک خونی اتقاد بكا خطره سالها سال يهال كي فضاير منذلا تارباه به بات توسطيتني كه جرواستبداد كاليشلط ایک نہ ایک دن ختم ہوکر رہے گا،لیکن اندیشہ بیتھا کہ بعض دوسرے افریق مما لک کی طرح یہاں بھی بیانقلا بخوزیزی کے در بیرہ پڑگا،اوراس خوبصورت ملک میں خون کی تدیاں بہد جائم کی الیکن انساف کی بات یہ ہے کہ ملک کواس خوفناک خوزیزی سے بیائے کا سہرا جہاں نیلسن منڈ بلا کے صبر و تحل کے سرہے وہاں اسکا کر پارٹ آخر ک دور کی سفید فام حکومت کو بھی جاتا ہے، کداس نے بالا خرنوشتہ دیوار بر ها اور ترامن انقال اقتد او براصول طور سے راضی موگی ، ورند طانت کے نشے میں چور طالموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اکی آئی تھیں اس وقت تھلٹی یں جب اکی فرعونیت کسی ، بحراحمر، میں عرق ہو بھی ہوتی ہے ملکن جنوبی افریقہ کی آخری دور كى حكومت نے اوا او تونسل برستان قوانين كومنسوخ كيا، بحرمند يلاكور باكى دے كرا ميكے ساتھ

مفاہمت کا باتھ بڑھایا۔

دوسری طرف نیلسن منڈ یلا نے بھی جوش انتقام سے معنوب ہونے کے بجائے اپنی تو م کو یرامن انقلاب کا تحذیثیش کرنے کوتر جیج دی۔عمرے بہترین ستا کیس سال قیدو بند کی صعوبتوں میں گذارنے کے باد جودائلی سیاس پالیسیوں میں ذاتی دعتی اورانشام کی کوئی جھلک نہیں آنے یا کی ، جن لوگوں نے ایکی ذاتی زندگی جاہ کرنے ہیں کوئی تسرنہیں چھوڑی تھی ، وہ انبی کے ساتھ غه اکرات کی میزیر میغا، بھر ایک عبوری مدت تک انہیں اقتدار میں اپنا شریک قرار و پیغ پر راضی ہو گیا، اور بلآخر اپنی قوم کی آ زادک کے لئے ایک ایسا فارمولا وریافت کرنے میں كامياب بوكياجس كے ذريع كى كىكى برچوف لاينرقوم كوآزادز) لگى۔

اس فارمولے کے تحت جب پہلی بار ملک میں عام امتخابات منعقد ہوئے و منڈیلا کی يارني افريقن فيشنل كالكريس بعارى اكثريت سے كامياب موئى واورنيلن مندَيال كوآ زاوجنوني. افريقد كايبلاصدر متخب كيا كياءات عظيم الشان كامياني كموقع برمنديدا في ريد بواور في وى بر جو پہلی تقریر کی ، وہ بھی اس کے تدیر کی ولیل تھی ، اس نے تو م کواس سیاسی منتم پر مبار کیاد پیش كرف كے ساتھ ساتھ اس خطرے كومسوں كيا كداس فتح كي خوشي ميں ملك كي سياه فام آبادي انقامی کارروائیاں کرسکتی ہے،اور ملک کی برامن نصاان سے متاثر ہوسکتی ہے،لہذااس نے اپنی تقرير مي اعلان كيا كداس مظيم كاميا في برعواي سطح يركوني جشن مسرت نبيس منايا جائيكا بكل ــــــ ملک کا ہر فرداینے نئے ملک کی تعمیر کے لئے اپنے اپنے کام پر جائے ،ادر پہلے سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھ کا م کرے۔ بھی ہماراجشن مسرت ہے۔

آ زادی کی منزل تک بینینے کے لئے نیلن منڈیل کوجن طویل اورمبرآ زیامراحل ہے گذرنا پڑاان کی داستان اس نے اپنی خودنوشت سواخ حیات میں بیان کی ہے جس کا نام ہے "The long walk to Freedom" بعني بآزادي كاطويل سفر ، ريكاب شاكع ہونے کے بعد جب بک اسٹالول برآئی تو چندروز ش اسکے تمام سنتے فروخت ہو مجے ۔

منذیلائے اینے قوم کوآ زادی والائے کا جوکارنامدانجام ویا وواے اپنی قوم کا ہیرو

بنانے کے لئے کافی ہے، کین اپنی اس کامیابی پر اچھلے کے بجائے اسکی تمامتر توجداس وقت ملك كى تقبرنوكى المرف ب، الجمي تك ايخ آب كوتوى بات دهنده قرارد ، كرايي رستش كران كاكوكى بهوت اسكرر يرسوارمعلوم نيس بوتا ،جنوبي افريق شي اي عاليدتيام ك دوران میں نے کسی بھی جگدمنڈ یا کی کوئی نمایاں تصویر تیمی ویکھی ،اس نے برسر افتد ارآ نے کے بعد اپن اورائے رفقاء کی سرکاری مراعات میں نمایاں تخفیف کی ہے، اور بیاحساس اس کی پائیسیوں میں جھلکا نظر آتا ہے کہ آزادی کے بعد ملک کی تعبیر کا مرحلہ آزادی حاصل کرنے سے زیادہ کھن اورمبر آ زماہے اس کا داسط ایک ایسی قوم سے ہے جسے صدیوں کی تھن کے بعد پہلی بارآ زاد فضامیسرآئی ہے، دوسری طرف تعلیم کی تی نے اسے عم وضیط اور اعلی انسانی اخلاق سے دورر کھا ہے، چنانچیة زادی کے فوز ابعد دیبات کی آبادیاں جون درجوتی شہروں هن خفل جوری بین ، اور بزے بزے بنہ را میں ان لوگوں کی جھونیزیاں دور تک بھیلی نظر آتی ہیں جوان شپروں کے مجموئل مزاج ہے کسی طرح میل نہیں کھا تیں ، دوسر کی طرف غیرتعلیم یافتہ کا لے افراد مناسب تعلیم ورزبیت سے محروم ہونے کی بنام بہت سے جرائم کے خوگر ہیں ،اور اس وجہ ہے آزادی کے بعد شہروں میں چوری، ڈیمٹی وغیرہ کے جرائم خاصی رفنار ہے بڑھے ہیں ، اوری آ زاد حکومت کا متحان ہے ہے کہ وہ ان ندے منامل ہے مس طرع عمدہ برآ ہوتی ے، اور امیر وغریب کے درمیان اس وقت جوب انتہا فاصلہ ہے، اسے کس حسن تدبیر سے کم كرك ملك كواكيد متوازن فضافراهم كرتى ب\_جنوبي افريقه مين مسلمانون كي بحي أيك بهت بوی تعدادة باد ہے،اوراس علاقے عرام سلمانوں کی آ مدی محی ایک مجیب اورعبر تاک تاریخ ب جوة زادفها من بيدا موف والصملانون كوضرورمعلوم مونى عابة ، كين الكي تعسيل انثا مالله آئے ذکر کروں گا۔

## جنوبي افريقه مين مسلمان



۵۶رمفهان <u>هاسمایی</u> ۲۶فروری <u>ه۱۹۹</u>ن

### جنوبي افريقته مين مسلمان

جنوبی افریقہ میں اسلام اور مسلمانوں کے داشلے کی داستان بھی بڑی پر انر ہے، اور اس سے اندازہ جوڑے کہ مسلمانوں کے اسلاف نے ہر خطے میں اسلام کی اشاعت اور شحفظ و بھا کے لئے کیسی عظیم قربانیاں دی ہیں۔

جبیاک پہلے عرض کر چکاہوں ، جنوبی افریقہ کی اصل آبادی سیاہ فام قبائل پر مشمل تھی ،
سر تھویں صدی عیسوی میں بالینڈ کی ڈی تو م نے ایک طرف تو جنوبی افریقہ پر اپنا تسلط جمایا ،
اور دوسری طرف اکیاز مانے میں ملایا اور اس کے قرب وجوار کے جزیروں کو بھی اسپنا استعار
کے قطیح میں س لیا ، ملایا اور اس کے قربی جزیروں میں سلمانوں کی اکثریت تھی ، اور وہاں بار
بارسلمانوں کی طرف سے جباد آزادی کی تحربیس اٹھی رہنی تھیں ، ان تحربیکوں کو ڈی تو م نے
بارسلمانوں کی طرف سے جباد آزادی کی تحربیس اٹھی رہنی تھیں ، ان تحربیکوں کو ڈی تو م نے
بارسلمانوں کی طرف سے جباد آزادی کی تحربیل اٹھی رہنی تھیں ، ان تحربیکوں کو ڈی تو م نے
کو گرفتار کر کے غلام بنالیا ۔ خلام بنائے ہود ڈی تھیر انوں کو پیخطرہ تھا کہ میلوگ کسی بھی
وفت بغاد سے پر آباد و ہود سکتے ہیں اس لئے ڈی تا تکومت نے ان کا وجلاد طن کر کے کیپ ٹا ڈان تھی 
دیا ، تا کہ اپنے دطن سے بزاروں میش دور رہ کر سیلوگ بالکل ہے دست و باہوجا کیں ، چنا نچہ ملایا
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین سونیا ہم بن نیام بنا کر یا ہزنجیر کیپ ڈون کا نے گئے ۔
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین سونیا ہم بن نیام بنا کر یا ہزنجیر کیپ ڈون کا نے گئے ۔
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین سونیا ہم بنا کر یا ہزنجیر کیپ ڈون کا نے گئے۔
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین سونیا ہم بنا کر یا ہزنجیر کیپ ڈون کا ہے گئے۔
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین سونیا ہم بنا کر یا ہزنجیر کیپ ڈون کا ہے گئے ۔
اور اس کے آس بیاس کے تقریبا تین مسلمانوں سے بری پر مشت ہے خدشیں کی جا تیں ، اور چوک

ڈی حکر انول کواس بات کا حساس تھا کہ ان کا جذبہ حریت دراصل ان کے سینے بمی جننے دالی مشعل ایمان کا مربون منت ہے، اس لئے آئیس اپنے دین ہے مخرف کرنے اوران کی شلوں کو ایمان کے نور سے محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ، نماز پڑھنا تو کچاان ڈی آ قا کال کی طرف سے انہیں کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ، ان بے بس مسلما توں سے دن بھر تخت مشقت کی جاتی مشقت کی جاتی ہوئے گئی جہارت میں مشغول ہونے کی جہارت کرنا تواسے خت سزادی جاتی تھی۔

لیکن اس جروتشدو کے ذریعے ان غریب الوطن اور ہے آسرا السلمانوں کے دل سے
ایمان کی شع بچھائی نہ جائی بظم واستبداو کی چک جس پہنے کے باہ جودانہوں نے اپنے وین کو
سینے سے لگائے رکھا ،اورشد بدمجیوری کی اس حالت جی بھی انہوں نے نماز تک گؤیس جیوڑا ،
دن جرمینت ومشقت کے کام کرنے کے بعد بیاولوالعزم بجابدین جب دائے وائی قیام گاہوں
پرینچے تو فتھن سے نڈھال ہونے کے باہ جودا پے گرانوں کے سونے کا انتھا رکرتے رہتے ،
دورجب و وسوجاتے تو رائے گئاری جی جی جیپ کراچی قیام گاہوں سے نظتے ،اورایک
پہاڑی پر ج ھرکر وہاں دن مجرکی نمازی آیک ساتھ اواکرتے ہے ، آن کیپ ٹاؤن کا ہر
مسلمان باشدہ وہ جگہ جانتا ہے جہاں یہ مغلوب و مقبور مسلمان رائے کے ستائے میں اپنے
مالک کے صفور مربھی دہوتے تھے ، جی نے بھی پرجگہددیکھی ہے ، بیلد برشیر سے فیاص اسلی
پراکٹ پہاڑی ہے ، جس کے درمیان آئے کشادہ جگہ کو انہوں نے تحفوظ مجھ کرا ہے پروروگار
کے سامنے سیدۂ نیاز گذار نے کہلے منتخب کیا تھا ، دن مجرشد یہ عنت کی تھکن سے پوران
کے سامنے سیدۂ نیاز گذار نے کہلے منتخب کیا تھا ، دن مجرشد یہ عنت کی تھکن سے پوران
مسلمانوں کاروز اند بہاں آ کر نماز پڑھنا آیک ایسا جابدہ ہے جس کا تصور ہی آئے کھوں کو پر فم
مسلمانوں کاروز اند بہاں آ کر نماز پڑھنا آگے ایسا جابد بن کے ذکر و کھیر کی مبک آئے بھی محسوں
کردیتا ہے ، اور یہاں کی قضا میں ان خدا مست بجابد بن کے ذکر و کھیر کی مبک آئے بھی محسوں
کردیتا ہے ، اور یہاں کی قضا میں ان خدا مست بجابد بن کے ذکر و کھیر کی مبک آئے بھی محسوں
کو سے بعرفیمیں دہتی ۔

تقریبایی سال اللہ کے بدیندے فلای کی زنجیروں میں ای طرح جکڑے دہے ہاں بورے عرصے میں انہیں مسجد بنایا تو کہا، انفراوی طور پر نماز پڑھنے کی مجمی ،جازے نہیں تھی، بالآخرا کے سرحلہ ایسا آیا کہ برطانیہ کے گوروں نے کیپ اون پر سلمر کے بیاف قرق قوم کے جھنا تا جا ہا، اور والک زبروست فوج لے کرراس امید کے سامل تک بینی گئے ، کو یا چور کے کھر جکار آگیا، اب فرج حکمرانوں کو ان انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایسے جا نباز بہتریوں کی ضرورت تھی جوابی جان پر کھیل کر ان کا راستہ روک سکیں ، اور جان کی قربانی دینے فرج کے لئے ان غریب الوطن مسلمانوں سے زیادہ موزوں کوئی اور نہیں بوسکا تھا، چنانچہ ڈی حکومت کا نہ حکومت نے ان مجبور ومقبور مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ میں ڈی حکومت کا نہ صرف ساتھ وہ یں ، بلکہ انگریزوں کے مقالبہ کیا کہ وہ ان جنگ میں ڈی حکومت کا نہ اس مرحلے پر ان مسلمانوں کو بہلی ہارموقع ملا کہ وہ ذی حکومت سے کوئی مراعات حاصل اس مرحلے پر ان مسلمانوں کو بہلی ہارموقع ملا کہ وہ ذی حکومت کا کہ اس مرحلے پر ان مسلمانوں کو بہلی ہارموقع ملا کہ وہ ذی حکومت کا مواحات حاصل کر سکیس ایکن اس موقع سے فائدہ اٹھ نے کے لئے انہوں نے ڈی آتا وال سے کہا کہ اگر چہ ان کہ کوئی اور دوحت طلب کی ، اسکے بجائے انہوں نے ڈی آتا وال سے کہا کہ اگر چہ امار سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی جانوں کا نز رانہ لیک صورت میں چیش کر کہتے ہیں ، اور وہ یہ کہ اس جنگ کہ ان کہ اور وہ یہ کہ اس جنگ کہ انتقام پر اسیں کہ باوں کا نز رانہ لیک صورت میں چیش کر کہتے ہیں ، اور وہ یہ کہ اس جنگ کہ ان ور اس سے مقابلہ کرنے کے اپنی جانوں کا نز رانہ لیک صورت میں چیش کر کہتے ہیں ، اور وہ یہ کہ اس جنگ کہ کہ ان جانوں کی دیان کہ میں تغیر کرنے اور انجیں ہا جانوں کا دور وہ یہ کہ اس جنگ کہ ان کہ کہ انگا کہ کہا تھا ہے ۔

نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، ڈی حکمرانوں نے بیٹر طامنظور کرنی اور اس طرح جیدوں مسلمانوں نے اپنی جان دے کریہاں ایک مجد بنانے کی اجازت حاصل کرلی، یہ جنو لی افریقہ میں پہلی سجد تھی جوان مجورہ تنہور ملائی مسلمانوں نے تعمیر کی ۔

میں نے بیتاریخی مجدد کیھی ہے۔ کم ویش تین سوسال پہلے تی ہوئی یہ سور آج بھی ای دول سے سور آج بھی ای دول سے پر برقرار ہے جس پر اسکے سرفروش بنوں نے اسے قیر کیا تھا، محراب ابھی تک جول کی توں ہے ، اور اس کے درود یوار ہے اسکے بنانے والوں کے جذبۂ اخلاص کی شہادت ملتی ہے ، انقاق سے کیپ ٹاکون تدنی ترقی تر تی جس کہیں سے کہیں گئے گیا ایکن یہ سجدا بی اس سادگی بر برقرار ہے ، اور یہاں کے انک تمام کی شاخدا تا بھی ای خاندان سے مقرر ہوتے ہیں جسے ابتدائی تقیر کے وقت امام بنایا گیا تھا، صرف ایک فرق واقع ہواہے اوروہ یہ کہن ہے ہم وسامان مسلمانوں نے

یہ مجد بنائی تھی ،ان کے پاس قبلے کی سی مستمعلوم کرنے کے لئے مناسب آلات نہیں تھے، اس لئے شاید انہوں نے اندازے سے قبلے کا رخ متعین کر کے اس پر محراب بنادی تھی ،اب آلات کی مدد سے بعد جلا کہ محراب قبلے کے سیح رخ سے کافی جٹی ہوئی ہے۔ چنا نچیا اب مفیس محراب کے رخ پر بچھانے کے بجائے ترجیمی کرکے قبلے کے میح رخ پر بچھانی جاتی ہیں۔

ا تن مجد کے محن میں ایک مجور کا درخت ہے، چونکہ کیپ ٹاؤن میں آس پاس کہیں مجور کے درخت نظر نہیں آتے ،اس لئے اسے دیکھ کر جھے اچنجا سا ہوا، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس متبد کے کوئی امام صاحب نجے کے لئے صحنے تو واپسی پر مدینہ طیبہ کی مجودیں اوسے تھے ،انہوں ایک تھلی بہاں بودی تھی جس سے بیدر ضت نگل کرتنا در ہوگیا۔

بن تقلیمی مراکز کی تربیت ہے نہ گذرا ہو۔ اس کے علاوہ ان مسلمانوں نے اپنے بہت ہے۔ نوجوانوں کوامل اسلامی علوم کی مختصیل کے سئے ہندوستان اور پاکشان کے بڑے وائی مدارس میں بھیجا جو یہاں سے اسلامی علوم کی محیل کے بعدائے وطن میں پہنچے ، اور اب اس ایک ایک بڑی محیب و ہاں قابل قدرہ نی خد مات انجام و سے رہی ہے ، اور اب خود جنو کی افریق میں کی معیاری وار العلوم تائم میں جہاں اسلامی علوم کی اعلی تعلیم کا انتہام ہے۔

چوبی افریقہ کے ہندوستانی نزاوسلمان چونکہ مالی اعتبارے بھونا فوشحاں ہیں، اور مکلی سیارے میں ان کا قابل کو ہندوستانی نزاوسلمان چونکہ مالی اعتبار سیام کا شار تو نہیں ہوئے جو انہاں کی سے وفام آیادی کو بھلتنا پڑا انہیک نسل اعتباز کی بالیسی کی وجہت و دہمی ملک کے دوسرے ورج کے شہری سبنے رہے اور نسی اعتباز کی فہرست میں ان کا شار بھی کا اور بھی میں ہوتا رہا، بینا فریج سباہ فام آیادی کی طرف سے آزادی کی تخریک شروع آنونی تو بہت سے مسلمان نے مملا اس تخریک میں میں میں میں ایک شروع آنونی تو بہت سے مسلمان نے مملا اس تخریک میں صدایا ، اور قید و بند کی صعوبتیں بھی پر داشت کیس ، بہت سے مسلمان براہ دراست نیکس منذ بال کی سیامی ہما عتب افریقتی نیشن کا گرایس کے چیت فارم ہے آزادی کی جدو جبد کرتے رہے ، چن نچے جب ملک کو آزادی میں اور ملک میں بہتی بار عام استخابات کی جدو جبد کرتے رہے ، چن نچے جب ملک کو آزادی میں اور ملک میں بہتی بار عام استخابات میں بہتی ہوں ہوں کے لگر تین مسلمان منذ بال کی اور ایست کے مہر تیں۔ بلکہ تین مسلمان منذ بال کی اور ایست کے مہر تیں۔ بلکہ تین مسلمان منذ بال کی اور ایست کے مہر تیں۔ بلکہ تین مسلمان منذ بال کی اور ایست کے مہر تیں۔ بلکہ تین مسلمان منذ بال کی فات نے وار ان جیا مسلمان من کے اثر وافوذ کا اغز واس سے دگایا جاسکتا ہے کہاں وقت کا ایست کے باس ہے۔

منذیلائے برمراقتر ارقالے کے ابدد جنوبی فریقہ کے سلمانوں نے تی کھومت سے بیا فرائش کی سلمانوں نے تی کھومت سے بیا قربائش کی کہ آزادی کے فوائد میں سلمانوں کو جمعہ دار بنائے کے لئے مسلمانوں کے شخص قوانین جو اکائے ، طلاق اور دسیت وراشت وغیر و سے متحلق جیں ، سرکاری سطح پر منظور ، و نے جائے ۔ چاہمیوں ، اور مسلمانوں کے عاکمی مقد بات کا فیصد اسابی قوائی کی معابق ہو، چاہئے ۔ منظر بلاکی حکومت سفہ اسول طور پر یا طالبہ منظور کرایا ہے ، اور مسلمانوں سے کہائے کہ دواس سفیل میں ایک مسوور تانون تیار کرے دیں بنے پارلیون سے منظور کرائے کے بعد بافذ کرد دیا

جائے اب مسلمانوں کی مختف تحقیموں نے ل کر پورے ملک کی سطح پر ایک ، مسلم پرش لا بورڈ ، قائم کیا ہے ، جو بیمسودہ قانون تیار کررہ ہے۔ کیپ ٹاؤن کی مسلم جوڈ بیشل کونسل کے صدر شخ تفقیم اس بورڈ کے چیئر مین ہیں ، اور جذب شعیب عمرا یڈد کیٹ (جنیوں نے دارالعلوم کرا چی میں فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے ) استے سیر باری جزل ہیں ، اس مسودہ قانون کی تیاری میں بہت ہے آئی اور عملی مسائل ہے نمٹنا ہوگا ، اور جھے بورڈ کے بعض عہدہ داروں نے اس بہت ہوا کی مسائل پہنی مسائل پر نجی مشورے کے لئے برجو کیا تھا۔ اس مرتب میرازیادہ رقت کے لئے جو ہائسبر گ اور المی مسائل پر نجی مشورے کے لئے برجو کیا تھا۔ اس مرتب میرازیادہ رقت کے لئے جو ہائسبر گ اور بیشتر وقت ای موضوع پر نجی ملا قانوں میں گذرا۔ البتہ مختمر وقت کے لئے جو ہائسبر گ اور پر یور یا بھی جانا ہوا، جہاں ملک کے مسلمان وزیر قانون مستر عبدالتہ ، پالیمنٹ کے بعض ارکان اور بیش دومرے مقرات سے بھی نجی ملاق تیل ہو کیں ، اور بید کی کرخوش ہوئی کہ بیضلہ تعالی مسلمانوں کے لئے اس مسودہ تیار کیا جا چاہے ۔ وزیر قانون بذات خود اس مسودے کو بہ مسلمانوں کا اخان مکنہ پارلیٹ ہیں جوری مسودہ تیار کیا جا چکا ہے۔ وزیر قانون بذات خود اس مسودے کو بہ ملکن بارلیٹ ہیں جا اور ایک عبوری مسودہ تیار کیا جا چکا ہے۔ وزیر قانون بذات خود اس مسودے کو بہ ملکن بارلیٹ ہیں جا تھا۔ مکنہ پارلیٹ ہیں جیش کرنے سے دیجی رکھتے ہیں ، اور اس غرض کے لئے محتف مسلم طفوں کا اخان ہیں در میکھیں کوئی سے اور اس غرض کے لئے محتف مسلم طفوں کا اخان ہی در کے محتف میں مائی کرنے کے محتف میں ، اور اس غرض کے لئے محتف کی محتف کیا تھ میں ، اور اس غرض کے لئے محتف کے م

# سلطان محرفات سيشهريس



۴۲ر تیج الاول <u>(اس ایم</u> ۱۲۰ گست <u>۱۳۹۵</u>

## سلطان محمد فاتح کےشہر میں

استبول خلافت عنائيه كاياية تخت مونے كى حيثيت سے تقريباً باغ صديوں تك يورے عالم اسلام برحکومت کرتار با اس فے بورب کی مت ے افتے والی بہت ی آ ندھیوں کا ڈٹ كر مقابله كيا، اورعلمي ونكري ميدان بي بهي بهت ي نا قابل فراموش خد، ت انجام دي، اسلای علوم کے بیٹار تا مورفضلا کے علاو وفن تغییر کے زینان جیسے ، ہرین نے بہیں پراپنے جوہر دکھلائے ،جسکی تین سوساٹھ یادگاریں آج بھی ترکی میں موجود میں پرلیس کا پہلا موجد وبراہیم متفرقہ سین بیدا ہوا، اور ایکی بدولت دنیا میلی بارمطبوعہ کتابوں سے روشاس ہوئی، (میں نے ونیا کے وس میلے بریس کی چیس ہو کی کا بین میٹکل یو نیورشی مانٹریال کے کتب خانے میں دیکھی جن ) فضائی اڑنے کاسب سے پہلا کامیاب تج بہمی استبول ہی کے ایک یاشندے خدافین احمر نے (سڑھویں صدی کے آغاز میں ) کیا تھا، اس کے بناہے ہو ہے چڑے کے برآج مجی اعتبول کے مشہور برج غلاط میں لنکے ہوے ہیں جن کے ذریعے اس ئے تاریخ میں کیل بار آئھ کھوکیل تک ہر دازی تھی نے خض خلانب عثاثیہ مرتوں سیاسی جاہ وجلال اورملی وتبذی سرگرمون کا مرکزی رجی الیکن دفت کے ساتھ ساتھاس می بہت ی کروریاں آنی شروع ہوئیں ، یبال تک کدانیسویں صدی کے آخریں جب وہ نیم جان ہو کررہ گئ تواس وقت و ومغر فی تبذیب اس کے مقابل آئی جو تاز و دم ولولوں ہے معمورتھی ،اس کے ساتھ جو صنعتی اور گلری طافت تھی اس ہے عبدہ برآ ہوئے کے لئے بڑی خوراء آدی انتہائی متوازن فکر اورفکری جمغی چراُت درکارتھی ، جواس وقت میسرنے آئی جس سے بھتے میں ترک کی قیاد ہے افراط وتفريط كى دوانتياؤل ميں ذھسک گئی۔

سیکن اس آخری دور بھی بھی خلافت علی نیار کرور ہوں کے باو جود عالم اسلام کے لئے ایک مرز کا کام دے دی تھی وادراس نے دنیا بھر کے سلمانوں کو کی نہ کی طرح ایک لای میں پرویا ہوا تھا، اس فظام میں جوخرابیاں بیدا ہوگی تھیں ضرور ت اس بات کی تھی کہ انیس فتم کرکے اس مرکز بت کو یا تی رکھا جائے ، اورائے تی صورت جال سے نمٹنے کے لئے سوٹر طور پر استعال کیا جائے ، لیکن مغربی تہذیب سے بری طرح مرعوب و ہوں نے ان خرایوں کے ادا کے بجائے قذف و حق نبہ پر بی باتھ صاف کرنا ضروری سمجھا، یہاں تک کہ کمال ازا کے بجائے قذف و حق نبہ پر بی باتھ صاف کرنا ضروری سمجھا، یہاں تک کہ کمال انا ترک نے فلا فت کوئم کرکے ملک کوا کے لادنی ریاست میں تبدیل کردیا ، اور بہی وہ واقعہ انا ترک نے فلا فت کوئم کرکے ملک کوا کے لادنی ریاست میں تبدیل کردیا ، اور بہی وہ واقعہ انا ترک نے فلا فت کوئم کرکے ملک کوا کے ایک لادنی ریاست میں تبدیل کردیا ، اور بہی وہ واقعہ ہے جس پراقبال مرحوم نے اس طرح تبعرہ کیا ہے

جاک کردی ترکب نادان نے خلافت کی قبا سادگی نینوں کی دیکھہ اوروں کی عمیاری بھی دیکھ

کمال ا تا ترک کے انقلاب کے بعد اسلامی قانون اور شرایت کو ملک ہے بے دخل

کر کے وہ سوئٹر رلینڈ کا دیوائی ، اٹلی کا فوجداری اور جرشی کا تجارتی قانون نافذ کر دیا گیا ، دینی
تعلیم ممنوع قرار دیدی گئی ، پردے کوخلائی قانون قرار دیا گیا ، درسگا ہوں جس مخلوط تعلیم کا
سلسلہ شروع کیا گیا ، عربی رسم الخط کے بجائے ترکی زبان کے لئے لاطبی رسم الخط کولائی قرار
دیا گیا ہم بی جس اذان دینے پر پابندی لگاری گئی ہوم کا نباس تبدیل کر دیا گیا ، ہسٹ کا استعمال
لازی کر دیا گیا (اوراس فوض کے لئے ایک خوز یز جنگ لای گئی جس جس ترکوں کے مربر ہیں درکھنے کے لئے نہ جائے کئے مراتارے گئے )۔

کال اتا ترک نے بہتد بلیاں اس خیال سے کی تھیں کہ ترک اپنے ماضی سے کلی طور پر

کٹ کر ابنا دشتہ مغربی تبغہ یب سے جوڑ لیس ، اس کا خیال بہتھ کہ اس طرح ترکی معاشی اور

سیاسی ترتی کی مغزلیس تیزی سے سطے کر سکے گا، آج اتا ترک کے لائے ہوئے انتہا ہے کوستر

منال سے زیادہ کا عرصہ ہوچکا ہے ، اور وہال (چنز مختمر د قفوں کوچیوڈ کر) وہی ذہمی تکر اتی کرتا

رہاہے ، جو بحیثیت مجموعی اتا ترک کا ذہمی ہے ، اور اس نے مغربی تہذیب کے تمام افرات کو

نافذ کرنے کے سلے تعلیم اور ذرائی ابلاغ سے لئے کر جرواستبداد تک جرطریق پورے جوش

وخروش ہے آ زیایا ہے، لیکن اگر ترکی معاشرے بر اس نقلا ب کے اثر ات کا مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر يحقيقت نظرة تى بىك برز سائىرول كى حدتك بدانتلاب عريانى دفحاشى كويورب كى سطح تک اونے اورلوگوں کا لباس اور رسم الخط بدلنے شی تو پینک کامیاب رہا الیکن جہال تک ملک سے حقیقی مسائل کا تعلق ہے ان میں اتا ترک ذہنیت کی بیطویل حکمرانی اے کوئی قابل ِ وَكر فائعه مَبْیِس بِهِنْجِاسَلی ، تر کی مسلمانوں کی بھاری تعداد <u>مہلے بھی کمال اتا</u>ترک کی اس روش کی ہم نوانیس متی، جواس نے اسلام کے بارے میں اختیار کی تھی، ( کمال اتا ترک کی ڈکٹیٹرشپ مے بعد م<u>ا190ء</u> میں جو میلے انتخابات ہوے ان میں کمال اتاثرک ادر عصمت انوتو کی ری یبلکن بارٹی کوفکست ہوئی تھی) نیکن اس نقلاب سے ستر سالد نیائج کوآ تکھوں ہے دیکھنے کے بعد آب وہاں بطور خاص احیاء اسلام کی تحریک زور پکز رہی ہے، وہاں کی سیامی جماعتوں میں رفاہ یارٹی ای مقصد کی لئے سرگرم عمل ہے، اور بہت سے نا فوشگوار تجربوں کے بعد ترک کے میشتر دی طلع و محصلے سال کے بلدیاتی انتخابات میں رفاہ یارٹی کی حمایت پر متفق ہو گئے تھے، چنانچہ بلدیاتی انتخابات میں رفاہ یارٹی نے رہر دست کامیابی حاصل کی ،ادراعنول سمیت کی برے شروں میں بلدیدان کے زیرانظام آعنی اس وقت اعتبول کامیر بھی ای بارٹی سے تعلق ر کھتا ہے، میں جب بچھلے سال ترک گیا تو انتخابات کومرف چندون گذرے تھے اور اس تبدیلی کے اثرات دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اس مرجیہ ترکی جانا ہواتو نئی بلدیاتی تحومت کو کام كرتے ہوے ايك سال گذرچكا تفاءاس لئے اس كے يجھاٹرات و يكھنے كاموقع بلاء اگرچہ تمن روز و قیام میں بہت ممبرااور زمہ دارانہ جائز ولینا مشکل تھا، اس دوران بعض جو شنے لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں بھی سننے میں آئیں جو مہالقة میز معلوم ہوتی تحیس بیکن جو باتیں ہر کس وتائمس کی زبان پرتھیں ادر جوخود آ تھیوں ہے دیکھیں و مختصراً یہ ہیں:

یے ہات بہت سے لوگوں نے بنائی کہ بلدیا آل اداروں میں رشوت سٹائی میں کی واقع ہوئی ہے ، اور عوام کو اپنے مسائل عل کرانے میں پہلے کی بہنست سہولت میسر آ نے تھی ہے ، اسٹبول میں پانی کی قلت ایک بڑا اسٹلے تھا جوالیک کروڑ سے زائد آ بادی کے اس شہر میں عوام کے لئے سخت مشکلات پیرا کرتا تھا، لیکن اس سال یہ سئلے قریب قریب عل ہوگیا ہے ، دفاد پارٹی کے مئیر نے اپنا عبدہ سنجا لئے کے کھی عرصہ بعد ہی سب سے پہلے نماز استہاء کا اہتمام کیا جوشایہ طویل عرصے کے بعد استبول میں پہلی نماز استہاء تھی، (اور بعض لا دینی طنوں کی طرف سے اس کا نہ اق بھی از ایا گیا) اللہ تفال کے فعل وکرم سے اسکے بعد خوشگوار بارشیں ہوئیں، اور بلد یہ کا فروائی بلد یہ کی طرف سے بلد یہ کی طرف سے باند کی طرف سے پائی کی تقسیم کا نظام ایسا بنایا گیا کہ استیار بھی ان لوگوں کے بیان کے مطابق سے ملئے نگا بشہر میں سزکوں کی تقییر اور صفائی سخرائی کا مسیار بھی ان لوگوں کے بیان کے مطابق پہلے سے کافی بہتر ہوا ہے، بنی بند یا تی مکومت نے بہت سے ایسے باتہ عدور یہ فورن تا تائم کے بین جہاں غرباء کوئی قیمت اوا کئے بغیر کھی نا کھا سکتے ہیں ، اور اسکا ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ اس سیولت کا نظوا استعمال نہ ہو سکے بحید الفیل اور عبد الله تی ہوشی شہر میں جمال کہیں جاتا ہا ہے ، اسے میں ٹرانی پورٹ مف دری میں برائی کرا ہا وانہیں کرنا پر تا تھا۔

اس تم مے عوامی سہولت کے اقد امات کے علاوہ جند یے قریرا نظام عوامی مقامات پر نہ صرف شراب، بلک تمام فیر ملکی مشروبات کے استعمال پر پابندی عائد کردی تی ہے، بلدیہ کا کہن ہے کہ تر کی کے پاس سے مشروبات استنے بین کداسے غیر ملکی مشروبات کی ضرورت نہیں ، جو معز صحت بھی جی اوران پر زرم ول بھی فرج ہوتا ہے۔

اتا رک ذہبت نے اس بات کا خصوصی اجتمام کیا تھا کر رکی کواس کے اسلامی ماضی

ے کاٹ کررکھا جائے ، چنا نچے اسلامی تاریخ کے کسی واقعے کوسر کاری سطح پر اجمیت و بنا قابل تضورتیس تھا۔ لیکن رفاہ پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنی بساط کی صدیک اسلامی تاریخ کی بہت ہی یادگاروں کو زندہ کیا ہے۔ ابھی کارٹری کوانہوں نے اعتبول میں پہلی بارسلطان محمد فاتح کی فتح قسط طغیر کی یادگار بڑے ولچے ہے طریقے سے منائی ، انہوں نے باستورس کے مغربی ساحل کے اس مقام سے جو دولما با چا کہا تا ہے ، سترکشتیوں کا ایک جلوس نکا ان جومحہ فاتح کی ساحل کے اس مقام سے جو دولما با چا کہا تا ہے ، سترکشتیوں کا ایک جلوس نکا ان جومحہ فاتح کی سختیوں کی جل کی طریق نے وردی میں بلیوس سے ، اور ان کی قیادت ایک ایک جا گئیں ، ان کشتیوں کو چا نے والے وائی فی تی کی وردی میں بلیوس خے ، اور ان کی قیادت ایک ایک جا ہے سا حب کررہ ہے تھے جوشکی وصورت میں محمد فاتح کے مشابہ خاسے ، اور انہوں نے مثنی خلیفہ جیریا گیا ہی بہنا ہوا تھا۔ کشتیوں کا بیجلوس دولم با جا سے شروع

ہوا ، اور وسط شہر کے مصروف ترین علاقے تقتیم وغیرہ سے گذرتا ہوا گاہم پاشا کے اس مقام پر ختم ہوا ، اور وسط شہر کے مصروف ترین علاقے کے اپنی کشتیاں گولڈین ہاران کے پائی میں ڈال جھیں ۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ گوام نے اس جنوس کا ہوئی گرمجوشی سے فیر مقدم کیا ، اور اس سے اوگوں میں ایک نیاد لولہ پیدا ہوا۔

احیاء اسلام کی ترکیب میں ملک کے ہر خباتۂ خیال کے وگ، خاص طور برتو جوان بڑے جذب کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، چنانجے نوجوان طلبہ اور طالبات میں اسلامی شعائز کا اہتمام واضح خور برتر تی کرد ہا ہے، جہاں او ترک نے (العیاد باللہ) قرآن کریم کا نسخہ ﷺ الاسمام کے سریرہ ہے ، را تھا، دہاں قرآن کریم کی تعلیم کے بینکڑوں ادارے قائم ہو چکے ہیں جہاں عربی میں اذان پر یا بندی بگائی گئ تن ، دہاں یوراشہر قصرف اذانوں سے گونج رہا ہے یلکے معجدیں انمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، جہاں نواتین کے سئے پردو جرم قرار دیدیا کیا تھا، و ہاں نو جوان طالبات پردے کا اہتمام کررہی ہیں ، ترکی کے ایک شہر سیواس کی ایک میڈیکل یو نیورٹی میں اس سال کیٹی یوزیشن جس طالب نے حامس کی ءوہ پر دے کی یا بند ہے ،میرے ترک چینچ سے چندروز پہلے اس یو نیورٹی کاجسہ تشمیم اساد (Convocation) منعقد ہوا تھا یو نیورٹی کی روابیت کے مطابق کیلی یوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو اس اجتاع سے خطاب کرتاجا ہے تھالیکن بو نیورش کے سربراہ نے اس طالبہ کو پردے کی وجہ سے کنووکیشن میں ه ونهیں کیا، اسکے باوجود و وال کی بردے کی جانت میں از خود اسٹیج تک پہنچ گئی، اور مطالبہ کیا کہ اے روایت کے مطابق خطاب کا موقع ویا جائے ،اس پر بو نیورٹی کے سربراہ نے غصے میں و کراس کے سرے دومخصوص سر پوش اتار دیا جواس موقع پر پینہ جاتا ہے، و تفاق ہے بیہ منظر فی وی پر دکھایا جار ہاتھا،اورا ہے دکیچکر بور ہے تر کی میں آگ لگ گئی ، ہرطرف ہے مطالبہ شروع جوا کہ یو غور ٹی کے اس مریراہ کومعز ول کیا ج نے ، چنا نچے اس واتھے کے چوٹیں گھنٹے کے اتدر اندره ومعزول مو چکافهاه ای سے ملتا جلیا ایک دا قعدازمیر میں بھی بیش آیا۔

میرے نیک فرکی دو سے فیری دیمرتی ایک شام شخصا یک تفریک گاہ پرے گئے میا کیک پیاڑ ہے جو با مفورز کے ایشیا کی سائل پر داقتی ہے ،اوراس پر کچھاس تھم کی تفریح گاہ ٹی ہوئی ہے بیسے اسلام آبادیں وامن کو وہ بہال مغرب میں باسفور تراورات کے چیجے کھیلے و سے بور پی وسٹیون شرق میں ایشیانی اسٹیول اور جنوب میں بحیری مرمر د کا فظار وا تنا حسین ہے کہ اسے الفاظ میں آجیر کرنا مشکل ہے ، مغرب کاولت ہوا تو معلوم ہوا کہ بہاں ایک نماز گاوہ ال ہی میں بنائی گئے ہے ، وہاں جا کر ویکھ تو جماعت : وری تھی ، اور اندر جگدنہ ہونے کی ہید سے وگول کے تھوٹھ کے تھٹھ انتظار میں کھڑ ہے جتے ، انتظار کرنے والوں میں برعمر کی خواتین کی بھی ایک بری تعداد تھی جن میں سے اکثر با پر دویا کم از کم سائز آباس بہتے ہوئی تھیں ، اور اس نماز گاہ میں ویر

ترکی کی می شهری تفری گاہ میں نماز پڑھنے والوں کی اتی بوی تعداد کا پہلے مو، تصور نہیں کی جا سکت تھا۔ نماز گاہ میں نماز پڑھنے والوں کی اتی بوی تعداد کا پہلے مو، تصور نہیں کی جا تھا تھا گاہ ہے ہوں کے انداز واوا میں اسما بی شعائر کی جھنگ موجود تھی، میرے دوست نے تنایا کہ پہلے بہتغزی گاہ آ وارگی اور شراب نوشی کا مرکز بھی جاتی تھی، اور اگر کوئی باعمل مسلمان میہاں آ تھے تو اس پر آ وازے کے جائے تھے، کیشن اس روز اس خوبصورت تغزیج گاہ پر ایک پاکیزگی کی فضاح جہ ٹی ہوئی نظر آئی، اور میہاں بیا ہے۔ کی تصدیق ہوئی کہ بہاں شراب تو اور میہاں شراب تو در کیا روز اس خوبصورت تھے، اور ورکیاں کی تشرو بات استعمال ، دور ہے تھے، اور وگوں کے چروں پر سرت اطماعیت نمایاں تھی۔

آ ئندوسال آرگی میں عام انتخابات ہونے والے ہیں ،اوراحیاء اسلام کے حالی علقے پر امید ہیں کداگر ہوا کا رخ میں رہا تو انشاء اللہ انبیں ان انتخابات میں نمایاں کامیا بی ہوگ ، اشتبول میں رینوش آئند تبدیمیاں و کھیکر بیساختہ بیشعرز بان بھآ عمیا اللہ خبر بھی کو تہ ہو، گھیس کی نگاو ہدنہ بڑے جس شاخ یہ تنگہ کھے ہیں وہ پھوتی جوتی جاتی ہے

# دنیائے کرایک سفر



جولائی <u>ڪوول</u>ية

### د نیا کے گر دایک سفر

جھے یاد ہے کہ بھین بیں جب ہمیں یہ سجھایا جاتا تھا کد دنیا گول ہے قاس کے نتیج کے طور پر یہ تقیقت بھی بیان کی جاتی تھی کدائر آم کس بھی ایک سب جی مسلسل ہوئیں ہڑارہ ٹھ سو سیل چلتے جلے جاؤ تو دوبارہ و ہیں بڑج جال سے جیسے تھے۔ بھین بیں یہ وہت بھیب معلوم ہوتی تھی گرساتھ تی ہیا حساس بھی ہوتا تھا کداس بات کی بچائی کا مملی استون آغر بیانا ممکن سے ۔ یہ بعار کے اس میں نبال ہے کہ آم چھیں ہزارہ ٹھ سونیل چلتے جے وہا کیں۔ اس وقت یہ تقور بھی نہیں تھا کہ ہوئے ہوگا ہے کہ آم چھی تیر دون واقعہ نہیں تھا کہ ہوئے ہوگر یہ تجربہ ہوئے کہ جھے تیر دون واقعہ نہیں تھا کہ ہوئے ہوئی مغرب میں مسلسل سؤ کرتے ہوئے دوبارہ و ہیں بیٹی گئی جہاں سے بھا تھند کرا چی مورہ دو ہوں کو مغرب میں مسلسل سؤ کرتے ہوئے دوبارہ و ہیں بیٹی گئی جہاں ہے جاتھ ہوئی ہوئے دوبارہ و ہیں ہوئی مغرب کی ست سؤشروں کیا ۔ فرینکشوٹ سے ہوتا ہوا کینیڈا سے بھا مغرب میں سؤرکر تے ہوئے دوبارہ و ہیں بیٹی گئی جہاں کے سب سے ہوئے شرفو رخو ہیں بھی معرب کی ست سؤشروں گی ۔ فرینکشوٹ سے ہوتا ہوا کینیڈا سان فرانسسکواور بھرائی اینجلوں کے داسے بھرمغرب میں سؤرکر تے ہوئے وہان کے دائے کہ منان فرانسسکواور بھرائی اینجلوں کے دائے وہاں سے بھرمغرب میں سؤرکر تے ہوئے وہان کے دائے گر دواتی کی دور جمل ہوگیا۔ دارائکومت تو کی دور دمل ہو گیا۔

جغر : فیزنی استبار ہے تو بیہ سفر ایک و نجیسپ اور منفر و تجربید تھا تن واس سفر بیس جو دوسر ہے۔ تجربات حاصل : و ہے اور جو نی معلومات یم پیٹنیس ، ول جا بتا ہے کہ قار کمیں کو بھی ان میں شر یک کرد ل ،البذا پیختصر سفر نامد عاضر ہے ۔ دراصل اُورنو (کینید) میں مقیم میر سے یعنی دوستوں نے وہاں اسلای بیکنگ پر آیک دوروز و سیمینار منعقد کیا تھا، سیمیار کا انتظام کرنے والوں میں کینید بین مسلمانوں کی قدیم ہر العزیز شخصیت جناب سعید الظفر صاحب، جناب عبدائی بنیل اور جارے سفید فام امریکی نو مسلم دوست جناب تقامی اسٹیون جن کا اسلامی نام عبدالقادر تھامی ہے، بطور خاص قائل مسلم دوست جناب تقامی اسٹیون جن کا اسلامی نام عبرالقادر تھامی ہے، بطور خاص قائل ذکر ہیں۔ مجھے اس مغرکی دعوت انہی حضرات نے سیمینار میں شرکت کے لئے دکی تھی۔ اوھر امریکہ کی دیا سے کیلی فورنیا کے بعض احباب کا مدت سے اصرار جل دیا تھا کہ میں چنور دز ان کی مراتید گرز ادوں ، اس سے قبل جنتی مرتبدا مریکہ جانا ہوا، میں دفت کی کی کی جہ سے ان کی خراکش پوری کرنے سے قاصر دہا۔ اور جیسے بالا ہم یکہ ہے والیس کے دفت میں نے بیدہ عدو کیا تھا کہ ان کی اسٹر ہوا تو ان کی فررائی ہوری کروں گا۔ اس کے میں نے ٹورنو سے کہنی فورنیا کا برگر کرام بھی بنالیا۔ اور جیب کیلی فورنیا ، لیخی خرب میں دنیا کے میں نے ٹورنو سے کہنی فورنیا کا برگرام بھی بنالیا۔ اور جیب کیلی فورنیا ، لیخی خرب میں دنیا کے جن کری سرے تک بینینا طے ہو گیز تو بھر کی دجہ سے مناسب میں تھا کہ میں الائک کے داست والیس آؤں اس کے جاتھ میں ایک منزل ٹو کیو جاپان ) بھی ہوگئ جہاں ہیں ایک منزل ٹو کیو جاپان ) بھی ہوگئ جہاں ہیں اس سے بہائیس گیا تھا۔

کیم جون کی صبح آئے تھ بجائف ہا کے طیارے کے ور بعدروانہ ہوا، تھوزی دیرے لئے
دوئی رکا، پھر سات گھنے کی پرواز کے بعد برئی سے شہر فرینکفرٹ بہتجا۔ یہاں و دسرے جہاز
کے انظار میں تقریباً تین تھنے شہر تا ہوا۔ عمر کی نماز پڑھ کروہاں سے لقٹ ہنسائی کے دوسرے
جہاز میں شام 5 بجائورنؤ کے لئے روائی ہوئی، یہ تھے تھنے کی پرواز بحراد قیا نویں (اللائک) ب
پرہوئی، چونکہ جہاز سورج کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف کو سفر تھا، اس لئے پورے آٹھ تھے تھئے
کے عمر کادفت جن رہا، اور جب ٹورنؤ کے وقت کے مطابق میں سات بج شام ایئر پورٹ پر
اثر اتو ابھی مغرب میں تقریباً ود گھنے ہاتی تھے، کیونکہ مغرب وہاں شام کونو بجے ہوری تھی ، ایئر
پورٹ پر احباب کی آیک بوئی جماعت استقبائی کے لئے معجود تھی۔ ایئر پورٹ کے قریب بی
ریکل کانسٹی لیشن ہوئی میں قیام ہوا، ہوئل جنتی تک آٹھ نے گئے ، پاکستان سے دوانہ ہوئے

اکیس گیفتے ہو چکے تھے۔ (اور کرا جی بی من سنج کے پانچ نئے رہے تھے ) بستر سے زیادہ لذیذ اس وقت کوئی اور چیز شیقی گرمغرب ہیں ایک گھنتہ اور عشاء ہیں و حائی گھنٹے ہاتی تھے۔ اس دوران وٹن میں دوستوں سے ملا تا ہے رہی ، ہوئل ہی میں دوستوں نے ایک بال مندو بین کی نماز ہا جماعت کے لئے مخصوص کمیا ہوا تھا۔ ساڑھے دی جبجے شب عشاء کی نماز وہاں با جماعت بڑھی۔ اس کے بعد سونے کی نوبت آئی۔

#### ثورنثؤ كانفرنس

ا کے بی دن ، بین ۱ رجون کوسی ساڑھے آٹھ ہے سے سیمینار شروع ہوتا تھا، سیمینار کی خاصی خاص بات یہ تھی کدائی میں شانی امریکہ کے مختلف علاقوں سے نہصرف سلمانوں کی خاصی تعداد بلور سامع حصہ لے ربی تھی ، بلکہ بہت سے فیر سلم ادر کینیڈا کی تقومت کے بعض اہم ذمہ دار افراو بھی شریک ہے ۔ مثلا کینیڈا کی پارلیمنٹ کے ایک اہم ممبر مسٹر ڈیریک کی ذمہ دار افراو بھی شریک ہے ۔ مثلا کینیڈا کی پارلیمنٹ کے ایک اہم ممبر مسٹر ڈیریک کی اصور کے کے مقومت کی جیئز میں بھی جی (اور میں عہد و دہاں کے مقومتی نظام میں بڑی حساس ایمیت کا حالی ہے) نیز صوبہ انٹاریو کی وزارت فزائد کی پارلیمنٹری میئر بیڑی مسز از ائیل سیٹ (Isable Bassell) بینکوں اور مالیاتی امور کے پارلیمنٹری میئر بیڑی مسز از ائیل سیٹ (Don Blankeron) بھی شاش ہے۔ اور سیمینار میں این کو مدعوکر نے سے متعظمین کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کینیڈ اکو یہ معلوم ہو کہ اسان کی مالیاتی میں ان سے میں ان سے کیوں تھ اور کومت کوائی معل ملے میں ان سے کیوں تفاون کرنا جا ہے؟

سیمیناد کا پہالا اجلاک مسٹر ڈان بلینکرن کی صدارت میں رکھا گیا تھا۔ میں ان سے پہلے بھی ٹورٹو بی میں ٹر ایک تا ہے۔ بہلے بعناب سعیدالظفر صاحب نے ایک ناشتے پر ہمیں جمع کر کے ان سے بہال اسلامی مالیا تی اوارون کے قیام کی بات بھائی تھی ۔ سیمینار کی ابتدا میں انہوں نے تقرام پر اتعارف کرائے کے بعد پہلے مقرر کے طور پر جمھے خصاب کی دعوت وی۔ جو نکدشر کا میں مقالی فیرسلم شرکار کی جاس تعداد موجود تھی ۔ اس لئے اس خطاب میں میں

نے اپتا موضوع بدر کھا تھا۔ ''اسلام اور اسلامی شراعت بنیا دی طور پر کیا جیں؟ اور انسان کے سائی اور معاشی (Socio - Economic ) مسائل سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ بیوضا حت اس لئے ضروری تھی کہ موجودہ دور میں سیکولرزم کوجد پیرتر میں نظریہ کے طور پر اس طرح تبول کر لمیا گیا ہے کہ دین و غرب کا انسان کے اجتماعی مسائل ہے کوئی تعلق یاتی نہیں رہا۔ غرب کو ا یک شخعی معاملہ قرارہ ہے کراہے خاص طور برمعا ٹی اور عمرانی سیائل ہے بیسر خارج کردیا گیا ہے۔ چنا نچہ جولوگ اس نظریہ پر ایمان لا کریلے ہو ھے ہیں، عام طور ہے ان کی سمجھ میں یہ بات سيس أنى كدكسي دين وغديب كالنجارت ومعيشت تعلق كيا مي البذاجي في يدواضح سرنے کی کوشش کی کداسلام محض چندعبادات وعقائد کی حد تک محدود تبیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ہراس شیعے میں ہدایت فراہم کرتا ہے جہال مقل انسانی کے تھوکر کھانے کا احتال سوچود ہو۔ ای طمن میں میں نے محقل کی حدود (Limitations )اور دحی الہی کی صرورت وا ہمیت رمختقر أ روشن والتے ہوئے اسلام کی معاشی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کمہ سوشلزم ياكميوزم كى تكست كاليمطلب بين سبه كدموجوده مره بيدارا ندفظام كواب أيك حقيقت مطلقہ (Absolute Truth) کے طور پر تسلیم کرایا جائے ۔ جبیما کد مغرب کے بعض علقے دنیا کو یا در کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کر سیکولرڈ یموکر کی اور سر مارید داراند معیشت پر انسانی تا ریخ ا بنے آخری عروج تک بھنے گئی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے امریکی وزارت غارجہ کے ایک اضری مشہور کتاب The End of the History and the last Man کا حوالہ دیا جس میں تقریباً بھی ابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کے سوشلزم یا کمیونزم سر مایه دارانه معیشت کی بعض تنگین ناانصافیون کاردنمل تعارآج اسے اگر اپنی ذاتی خامیون (Intrinsic faults) کی وجہ سے فکلست ہوگئ ہےتو رہ مجھنا خود فریبی ہوگی کرسر ما بیددارات معیشت کی خرابیان دور به وگئی میں جب تک تقسیم دولت میں ناانصا نیون اور ، بمور ریون کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اُٹر آج ایک کمیونزم نے شکست ھائی ہے تو کل کوئی دوسرا فقنہ کھڑا ہو جائے گا ،اور انسانیت ای افراط و تفریط کے گرواب میں جہارے گی۔ ہم بیہ بیجے ہیں کہ اسلام کی معاشی تعلیمات موجوده دنیا کے ساسنا یک تیسرادات (Third option) پیش کرتی ہیں جوافراط و
تفریط سے خالی ہے ، بشرطیکدا سے بجیدگی کے ساتھ بجینے کی کوشش کی جائے ، اور موجوده دور بیل
اسے دو بعمل لانے کے لئے مناسب مشیزی تیار کی جائے ۔ آجان تعلیمات کو تھیک تھیک ہجینا
صرف مسلمانوں ہی کی نہیں پوری انسانیت کی ، اور خاص طور پر مغرب کی سب سے بردی
ضرورت ہے ، لیکن افسوس ہے کہ مغرب ، جوان تعلیم سے کا سب سے زیادہ مختاج ہے ، انہیں
فرورت ہے ، لیکن افسوس ہے کہ مغرب ، جوان تعلیم سے کا سب سے زیادہ مختاج ہے ، انہیں
فرورت ہے ، لیکن افسوس ہے کہ مغرب ، جوان تعلیم سے کا سب سے زیادہ مختاج ہے ، انہیں
فرورت ہے ، لیکن افسوس ہے کہ مغرب ، جوان تعلیم سے کہ بیادگی گھڑی کی جو آئی ہے ، تو اسی
فی بیات کر نے والوں کے خلاف میر پر و پیگنڈہ ٹروع ہوجا تا ہے کہ بیاوگ گھڑی کی سوئی جیجے لے
جاتا جا ہے جیں۔ اس تمہید کے بعد میں نے اسلام کی بنیادی معاشی تعلیمات مختمراً بیان کیں ،
اور بیوا ضح کرنے کی کوشش کی کرتشیم دولت کی ٹا ہموار ہوں کوئتم یا کم کرنے ہیں ان سے موجودہ
دور میں کس طرح مد دل کئی ہے۔

تقریر کے بعد سوال وجواب کا سلسلہ بھی رہاجس میں سلمانوں اور غیر سلموں دونوں نے بڑی سرگری سے حصد لیا ، اور اس سے بات کی وضاحت میں مزید دولی ۔

جناب پرویرائیم صاحب ٹورنؤ بی آیک ایسے ادارے کے سربراہ ہیں جوسلماٹوں کو مکانات کے حسول کے لئے اسلای طریقے سے شرکت کی بنیاد پر سرمایے فراہم کرتا ہے۔ (اس ادارے کے طریق کارکوشری اصولوں کے مطابق بنانے بیلی تھوڑا بہت حصہ میرا بھی رہا ہے انہوں نے اپنے ادارے بے طریق کارکوشصل طور پر بیان کیا ،اور بتایا کرو کہ تنا کا میاب رہا ہے۔ اسریکہ کی ریاست نو جری بی ہمارے ایک امریکہ کی ریادونو مسلم دوست جناب عرفشر اسریکہ کی ریاست نو جری بی ہمارے ایک امریکہ میں آگ اوارہ اسان کی بنیا دول پر کا کم کرنے کے لئے کوشاں ہیں اور اس سلط میں ان سے میری پہلے بھی ما تا تنبی ہو چکی ہیں اور خط و کتابت کے ذریعے بھی را بیلہ رہا ہے۔ انہوں نے سیمینار میں سروجہ انٹورنس اور تکافل اور خط و کتابت کے ذریعے بھی را بیلہ رہا ہے۔ انہوں نے سیمینار میں سروجہ انٹورنس اور تکافل کے اسلامی اصولوں کا فرق واضح کیا ، اور امریکے میں اسلامی انٹورنس کمپنی تو تم کرنے کے سئے اپنامقصل منصوبہ تنصیل کے ساتھ بتایا۔

ملائشیا اورامیران کے مند و بین نے اپنے اپنے ملکوں بیں اسلامی بینکنگ کے لئے کئے مجھے اقد ایات اوران کی مملی صورت حال پر تفصیل ہے روشنی ڈ الی۔

و وسرے دن بھی کا تقرنس جاری رہی ،اور مجھے دوبارہ خطاب کی دعوت د کی گئی تا کہ میں شویل (Financing) کے اسلامی طریقوں کی وضاجت ،اسلامی بینکوں کی تکرانی اور مرکز ی بنک کے ساتھوان کے رابطے کے موضوع پر اظہار خیال کروں ، چنانچے دوسرے روز بھی میں نے اس موضوع پر خطاب کیا۔

ای روز کا نفرنس کے تم ہونے ہے کچھ پہنے صوبا کنار ہو کی پارلیمانی سیکر ینری برائے امور خوالیہ مسٹرازا تیل بسٹ نے بھی بڑا دلچسپ اور پر مغز خطاب کیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلامی بینکنگ اس کے مملی مسائل اور نیا مجر میں قائم ہونے والے مالیاتی اوارول کے بارے بیس آئی معلومات ہیں کہ ہمارے بہت ہے اعلیٰ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو بھی اتی معلومات نہیں ہیں۔ ان کی تقریر میں کینیڈ ایس مسلمانوں کی تاریخ اور حکومت کینیڈ اسے ان کے دوابط کے موضوع پر بھی بہت جھی معلومات تھیں۔ بیتقریر کا بھی ہوئی تھی، میں نے ان سے تقریر کی کا بی کرنے کی فرمائش کی چنا نچھ ایک دوست کے دوابط کے موضوع پر بھی بہت بھی معلومات تھیں۔ بیتقریر کی کی فرمائش کی چنا نچھ ایک دوست کے دریداس کی ایک کی بیان ہوں کہ بید پوری تقریر پاکستان کے ذریداس کی ایک کا بی میں نے ماصل کر لی۔ میں بھت ہوں کہ بید پوری تقریر پاکستان کے میں کے مسلمانوں کے لئے کئی لحاظ ہے باعث دلچھی دورمعفومات آفریں ہوگی واس لئے میں کے مسلمانوں کے لئے کئی لحاظ ہے باعث دلچھی دورمعفومات آفریں ہوگی واس کے میں نے ماس کی انتا عت کی اجازت بھی ہے کی خواجی میں ذیل میں اس آخر بر کا تر جد بیش کر رہا ہوں۔

### ٹورنٹو کی اسلامی بینکنگ کانفرنس میں سنزازا بیل بسٹ کی تقریر

یجھے خوشی ہے کہ بیں ایک ایسے سوقع پر آپ کے سرتھ شامل ہور ہی ہوں جب آپ حضر است اسلامی جیکنگ اور فائنانس کے تعلق سے دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کر رہے جیں۔ بوریدا یک حسن انفاق ہے کہ یہ کانفرنس صوبہ انناریو کے شبر ٹورنو میں منعقد ہور ہی ہے۔ بیشچر بعنی ٹورنو ، بہت سے غدا ہب، ٹھافتول اور نے افکار کا ایک کا سمو پلیٹن مرکز ہے۔ چونکہ کروز مین اب ایک ایس کی شکل میں تیدیل ہو چکا ہے، اور اب اس بستی میں جغرافیہ
کی اتنی انہیت یا تی نہیں رہی ، اس لئے اب کامیاب ترین برنس وہ ہوں گے جوا سے آلات
تیار کر تکیں جوابنا کاروبار بہت کی ثقافتوں اور بہت سے براعظموں تک وسٹے کر سکتے ہوں ، اور
کامیاب ترین ممالک اور صوب وہ بوں گے جواس تسم کے برنس کو تی دے کران سے آخری
امکائی صدتک فائدہ اٹھ تکیں۔

ہیں ویہ ہے کہ اسان می جینکنگ پر تفتگوا ہے صرف اسلامی ونیا یا صرف مسلم اتوام کی حد تک محدوز نہیں ربی، بلکہ اس کا دائر ہا ہے اتناوسیع ہور ہاہے کہ اس میں غیرمسلم مما لک اوران کی وہ حکومتیں بھی شامل ہور ہی ہیں، جو مالیاتی معاملات کا تھم ونسق متعین کرتی ہیں۔

اسلامی بینکنگ پر بحث کینیڈ اے ان مسلمانوں کے لئے بطور خاص ابھیت رکھتی ہے ، جو اپنی زند گیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا جا ہتے ہیں۔ بہت سے مصرات قرآن کر یم کے ان احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو سود کے خلاف ہیں۔ اس مقدس کما ہے کی دوسری سورت میں بیا کہا گیا ہے کہ 'اللہ نے تجارت کی اجازت دمی ہے ادر سود کو حمام قرار دیا ہے'' نیز آگے بیاتھی کہا گیا ہے کہ خدا سود کو ہر حم کی برکت سے محروم رہے گئا۔

الہذا اسلامی بینکنگ اور فائنائس کا مسئلہ ان لاکھوں مسلمانوں کے لئے انتہائی ولجیس کا حافق ہے ہے ہے۔ اور بورپ، حافق ہے جو گزشتہ بیسی سال کے دوران مغرب میں آ کرآباد ہوئے ہیں۔ اور بورپ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور یہاں کینیڈ ایس معافی طور پر کامیاب افلیتوں کی حیثیت سے زندگی گذارد سے ہیں۔

بہاں یعنی کینیڈ ایمی مسلمان اس وقت سے موجود رہے ہیں جب سے کینیڈ ا موجود<sup>۔)</sup> ہے۔ تاریخی اعتبار سے بہاں مسلمانوں کا وجود اے 10ء عابت ہے۔ یعنی کنفیڈریشن کے تیام سے صرف جارسال بعد۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد تیرہ بنائی جاتی ہے۔ او 10ء جی بہاں مسلمانوں کی تعداد تین موے گئے بجگ ہوگئ تھی۔ اور یہی وہ سال ہے جب ایک مسلمان کی قیاد سے میں جنو لجا ایشیا مکا ایک گرد پ کینیڈ ایمی آ کرآ باد ہوا۔ آئج کینیڈا کے اعلان شدہ اعداد و شار کے مطابق یہاں کم از کم ساؤھے تمن لاکھ کینیڈین مسلمان ہیں۔ (غیر سرکاری اعداد و شار کا انداز ہیہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پانچ لاکھ ہے ) کینیڈا ہیں مسلمانوں کا عددی ریکارڈ ہزا دلچسپ ہے۔ وہ کینیڈا کی غیر عیسائی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں ، وہ عیسانیوں اور یہود یوں کے بعد یہاں کا تیسراسپ سے ہڑا نہ ہی گروپ ہیں۔

ادرا گر پیشلیم کرلیا جائے کہا بھی تک ان کی تعداد میبود یوں سے زیادہ نہیں ہے تو مستقبل قریب میں ایٹینا ان کی آبادی میبود یوں سے زیادہ ہوجائے گ۔

س کے ملا دو آئ کے مسلمان کینیڈ اکی دوسری آبادی کے مقابلے میں ہو محرزین گروپ جیں ، کیونکسان کی آبادی کا تقریباً ایک تبالی (۳۰ فیصد) حصہ بیں سال ہے کم عمراوگوں پر ششتل ہے۔ ملک کی لیبر فورس میں آئئند وان کی شمولیت کا تناسب باہر نظفے کے مقابیعے میں زیادہ ہو گا، کیونکہ ان کو یہاں ملازمتیں حاصل کرنے اور ترتی کرنے میں اپنے والدین ہے کہیں کم رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔

نینی فیکس کی بینٹ میری نو نیورٹی کے ایک پر وفیسراطبرا کبری نے ایک استذی کی ہے جس کے مطابق مسلمان یہاں کی بقلیقوں میں تعلیم کی سطح کے کھاظ سے صرف یہودیوں کے بعد دوسر بے نبسر پر بیں ۔ان کی آبادی کاستر ہ فیصد حصہ ایسا ہے جس نے ۱۸ سال یااس سے زیادہ کی تعلیم تھل کی ہوئی ہے۔

ان تمام تھا کی ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلمان کینیڈ ااور او ظاریو کی معاثی خوشحالی بین اہم کردار اداکررہے ہیں۔ کینیڈا بین ان کی موجودگ سے یہاں کی سیاحت کوفروغ ملاہے کیونکہ ان کے دشتہ دار ان سے ملنے کے لئے کینیڈ ا آئے ہیں، نیز یہاں کے مسلمان تاجر بیرون مک تجارت کے منظموا تع ملک کومبیا کررہے ہیں۔

عال ہی میں مشرق بعید میں کینیڈا کی تجارت کوفروٹے نہیئے کے سے جومشن گیا تھا، اس میں بعض مسلمان تا جراس مفرمیں وزیراعظم ہا تیک ہیرس کے ساتھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے مسلمان کینیڈ ایس اپنی موجود کی کا احساس عام کر رہے ہیں، چونکہ مسلمان بہاں ہوئی تعداد بیں ہیں اور خوشحال ہیں ، اس لئے وہ ہر ہوئے شہر اور قصبے ہیں حکومت کی کمی مالی مد د کے بغیر مجدی تقیر کررہے ہیں، صرف ٹورٹو کے مینز د علاقے میں دور جن سے ذیادہ ایک مجدی ہیں جو ہوی خوبصور تی سے قریزائن اور تغیر کی گئی ہیں۔ شہر کے تقریباً چالیس بچاس مقامات پر جمد کے ہوئے ابتما عات نہایت با قاعد گی سے منطقہ ہوتے ہیں، اور اب بہال کے افسر ان روز پروز اپنے مسلمان ملاز مین کو جمعہ کی تماز پڑھنے کے لئے چھٹی دینے کا اجتمام زیادہ کررہے ہیں، اور اب صوب او شاریو کی مصان میں روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ سمبولت دکی جائے۔ اور اب صوب او شاریو کی حکومت اپنے غیر عیمائی ملاز موں کو دور نہ بھٹیاں دور سے مسلمانوں کو بیدوہ چھٹیاں دو حکومت اپنے غیر عیمائی ملازموں کو دور نہ بی چھٹیاں دیتی ہے۔ مسلمانوں کو بیدوہ چھٹیاں دو عیمون کے موقع برفراہم کی جاتی ہیں۔

ونیا بھر میں سلمانوں کی تعدادا یک بلین سے زیادہ ہے۔ لہذااس بات سے کوئی تعجب نہ ہونا جائے کہ اسلامی بینکنگ کے فروغ میں ہرس ل ستر و فیصد اضاف ہور ہا ہے اور زیادہ قامل ذکر بات یہ ہے کہ اسلامی جینکنگ اور فائز نس سرف مشرق وسطی اور چنوب مشرقی ایشیاء کے مسلمان ملکوں ہی میں اہمیت حاصل نہیں کر رہی ، بلکہ مغربی دنیا اور بعض ووسری منڈ یوں ، مشلا جنو بی افریقہ کے بنکاری کے صلحون میں بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔

اگر چدائی بہت ی مٹالیں موجود ہیں کہ جن مما لک بیں مسلمان اقلیت بیں ہیں وہاں اسلامی مالیاتی ادارے قائم ہورہ ہیں، مثلا تشمیرگ، ڈینمارک، آسٹر بلیا، لیکن ماہانہ رسائے 'امریکن چیکر' نے اپنے جنوری <u>199</u>2ء کے ثارے میں لکھا ہے کہ ابھی کیٹیڈو ہیں ایسے ادارے قائم نہیں ہوئے۔

چونکہ اسلامی مینکنگ رواتی بنکول کی خالص الیاتی سرگرمیوں سے آئے جاتی ہے، اس لئے کینیڈا کی بنکاری کی مارکیٹ میں ان اواروں کا واضلہ ضابطوں کی پیجھ رکاوٹوں سے خالی نہیں ہوگا۔مغربی ونیا کی منڈیوں میں بنکاری کے نئے تصورات متعارف کرائے کا مطلب یہوگا کہا ہے شابطوں کا سامنا کیا جائے جواسلام کے مالیاتی تصورات کے خالف بھی ہو کتے ہیں۔

جب ہے، نیایں انٹرایٹ بینکنگ شراح ہوئی ہے ہم ایک مالی معیشت کی طرف ہزاد رہے ہیں ایک ایک ایٹنا ٹی منڈ کی کی طرف جو ہفرافیائی حدود سے نا آشنا ہے۔ اہذا مغرب کے مالیاتی اداروں کوروز بروز ایسے منظر نے تااش کرنے پڑیں گے جواسلامی جیئنگ کی انجرتی ہوئی مارکیٹ اوراس کی مکاندر تی ہے ہم آ ہلک ہو سکیس۔

تا ہم کیٹیڈ بیں بیکانگ کے معامات وق تی حکومت کی ذرواری ہیں، اور چونکہ میرے ووست مسٹرڈ ان بلینکرن ان معاملات میں دیکسپرٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ہندا میں اس موضوع کی تفصیلات ان پر چھوڑتی ہوں۔

البت میں یہاں یہ بات ضرور کبن جاہتی ہوں کہ بہت سے صفحانوں نے کینیڈا کے معاقی نظام کے تیت کام کرتے ہوئے بھی ایسے جدیدراست تائش کئے ہیں جن کے تحت وہ اسلام کے غیر سودی ینکاری کے احکام پر تمل کرتے ہوئے دوسرے طریقوں سے کاروبار کریں۔ مثلاً ٹورنڈ میں اسا مک باؤسٹک کو آپریئو نے اپنے ممبران کو سودی قرض کے بغیر مکان ہے حاصل کرنے کاموقع فراہم کروڈ ہے۔ ای تشم کی کوششیں ڈائی استعال کے قرضوں اور دوسرے تجارتی معامل کرنے کاموقع فراہم کروڈ ہے۔ ای تشم کی کوششیں ڈائی استعال کے قرضوں اور دوسرے تجارتی میں ماات کے تبلیلے میں بھی کی جارتی ہیں۔

المیکن اسامک فائن نس کے میدان میں جور بھان انتہائی سر گری ہے ہر حدام ہے وہ اسلامی ایکو بن فنڈ کا دیجان ہے اور ماہذات میں جور بھان انتہائی سر گری ہے ہر حدام اللہ اسلامی ایکو بن فنڈ کا دیجان ہے اور ماہذات المیکن ڈالر سے بھی زیاد واقع گیا ہے۔ اسلامی ایکو بن فنڈ زمغر فی طرز کے میائز کا انداز و ڈیڑھ جین ڈالر سے بھی زیاد واقع گیا ہے۔ اسلامی ایکو بن فنڈ زمغر فی طرز کے میو چل فنڈ ز سے میٹھ جینتہ ہیں ، جن میں کمپنیوں کے شیئر ز کا آیک مشتر ک کمانہ وجود میں الا یاجانہ ہے موجود فرز سے میانہ وجود میں الا یاجانہ ہے موجود فرز سے کہ اسلامی ایکو بن فنڈ مغرب کے میوجود فرز ز سے ایک سخت ایک بخت

اسکرینگ کرنی ہوتی ہے،جس کے میتیج میں صرف وہی ٹیئرزخرید سے جائے ہیں جو تمویل کے اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔

ا یکویٹی فنڈ زاسلامی سرماییکاری کے لیے فطری طور پر سب سے زیادہ موز وں راستہ میں ، کیونکہ اسلام کے مالیوتی بصول معاشی وسائل کے پیداواری استعمال ، منصفہ نہ حصہ داری اور خطرات میں شرکت کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔

ونیا بھر میں ننج کاری کا جو تھل ہور ہا ہے، اس کی وجہ سے اسلامی ایکویٹی فنڈ ز کے لئے بڑے مواقع پندا ہوئے ہیں۔ و نیا بھر کے منا و ونو داو نثار پویٹس ننج کاری سر ماریکاروں کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ ۔۔ بتجارتی کاروبار کی ملکیت میں جصد دار بتیں اور سیکام اسلامی ایکویٹی فنڈ زنشکیس و بنے کے ذراجہ ہوسکہ ہے۔ تاہم اسلام کی رو سے شیئر ز کے انتخاب پر جوکڑی شرائط عائد ہیں ان کی وجہ سے فنڈ کوئوٹ پذیر بنانا قدر سے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے اسلامی فنڈ ز کے منتظمین دنیا بھر ہیں سر ماریکاری کے شے سواقع پیدا ہوئے کے منتظر ہیں۔

اگر بہاں اس کا نفرنس میں پی کھالیے فنڈ ز کے نستظمین موجود ہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ او فنار ہو کیوں سر مایہ کاری کے لئے بہتر بین جگہ ہے، ہمارے بہاں فیکسوں کا ماحول مسابقا نہ (Competitive) ہے، ہمارے بہاں ایسے بہت سے کاروبار ہیں جو سر مائے کے مسابقا نہ (Competitive) ہے، ہمارے بہاں ایسے کاروبار ہیں جو سر مائے کے متحقر ہیں، ہمارے باس سیاسی استحکام موجود ہے، اور حاری اسٹاک مارکیٹ میں او پر جانے کا رمحان (Bullish Trend) بایا جاتا ہے۔ اور حاری حکومت ایسی ہے جو ہمارے بجٹ کے مسارے اور قرضوں کو تم کرنے کی فرمدواری قبول کتے ہوئے ہے۔

اعمانی ایکویٹی فنڈ زی طرح کی جدیدترین پیدادار کو متعارف کردان کینیڈایس اسادی بیکنگ کے لئے ایک حقیقی چینئے ہے اگر اس چینئے کا کامیابی کے ساتھ سامنا کرلیا گیا تو اس سے کینیڈایس اسادی مالیاتی بازار کے قیام اور بنا رکاسی تعین ہوگا۔

مسلمانوں نے جس طرح کینیڈا ہے اپنے آپ کوہم آ بٹک بنانے ہے، ورکینیڈا جس طرح اپنے آپ کومسلمانوں کے ساتھ ہم آ بٹک بنار ہاہیہ دو اسلام اور کینیڈ ادونوں کے لئے قائل تعریف ہے۔کینیڈ انگ زہبی آفلیتوں کوخوش آمدید کہنے کی ایک باعزے تاریخ رکھتا ہے ، اوراس لئے ہم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ کثیرالنوع (Interogenous ) قوم ہیں۔

ائی طرح اسلام ایک عالمگیردین ہے، اور مسلمان ای طرح مخلف شافتوں، مخلف زبانوں اور مخلف تسلوں کا مجموعہ ہیں جیسے کینیڈا، البذابی امر باعث تجب نہ ہوتا جا ہے کہ کینیڈا کے سلمان کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک نہ ہی اور اٹنا فتی روایت قائم کرنے میں نہایت کام کرنے میں نہایت کام کرنے میں اور اٹنا فتی روایت قائم کرنے میں اور سے کامیاب رہے ہیں، مختلف اعتبارے ہم ایک دوسرے کے لئے پیدا کے گئے ہیں اور سے اسے والوں کی کے بعد دیگرے مختلف لہریں تماری قوم کورو نے زمین پر ایک منفردقو سکا درجہ و سے دبی ہیں۔

# کانفرنس کے بعد

سار جون کوسیمینارے افقام کے بعد بھی ایک ون مزید ٹورنو میں رہا۔ یہ ون ہجی ہوا مصروف گزرا۔ مغربی مان پر جون مصروف گزرا۔ مغربی مما لک میں جانوروں کو ڈرنج کرنے کے جو طریقے رائج ہیں ،ان پر جون کے آخر ہیں اسلامی فقد اکیڈی جدہ کے سالا نہ اجلال میں بحث ہونے والی ہے جس کے لئے ایک مقالہ جھے بھی چیش کرنا ہے۔ اس لئے ہیں بذات خود ان طریقوں کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتار ہا ہوں ، پجھلے مغروں میں اس کام کا بجھ جھہ پہلے کمن ہوچکا تھا، بعض قد رسح خانے اس مرتبہ ٹورنو اسٹار کینیڈا کا صف اول کا اس مرتبہ ٹورنو اسٹار کینیڈا کا صف اول کا اختبار ہے ، اور یہ خوقی کی بات ہے کہ اس کے ایڈ بیٹوریس سنچے کے افریز ایک پاکستانی مسلمان افرینو سا صدیقی صاحب جی ،انہوں نے دو پہر کے کھانے پر مرکو کیا تھا۔

آئے عوام کی ذہن سازی میں اخبارات کا جوکردارے وہ کئی بھی باخرانسان سے خفی نہیں بوسکنا۔ جناب صدیقی کے ٹورنٹو اسٹار کے ایم یئور مِل بورڈ میں شامل ہونے سے بہت سے سلم مفادات کا تحفظ ہواہے۔

اس کےعلاوہ مسٹرڈ ریک لیا (Derek Lee)اور مسٹراز انتیل مست نے وعوت دی تھی کے صوباوین ریوکی اسپل کی کارروائی آ کرویکھی جائے ،انفاق ہے ایک دوز پہنے ہی کیڈیڈ امٹیں عام انتخابات ہوئے تھے ،اور کنزرویؤ پارٹی برسرانتدارا گئی تھی ،مسٹرلی بھی ای پارٹی کے اہم رکن ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے رائے دی کراس دعوت کو تیول کرنا جائے۔ جنانچے دو بہر کے کھانے کے بعداو شاریع کی صوبائی اسمبل کے اجلاس ہیں جانا ہوا ،اور کارروائی دیکھی ،اس وقت سوائی وجواب کا وقفہ تھا ،اور ابوز بیش بنجوں کی طرف سے حکومت پراعترا ضامت کی زبروست یو جھاڑ ہورہی تھی رکمی تناز ہے کے حل کے حکومت نے کوئی عدائی ٹر بوئل بنائے تھے ، ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے تھے ، ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے تھے ، ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے مقے ، ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے سے ، ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے اور حکومت کے ابوزیشن ان ٹر بوئل بنائے ابور ابنائے ابور ابنائے ابور ابنائے ابور بیشن اور حکومت کے ابور ابنائے سے ابور بیشن کار کو غیر جمہوری قرار و سے دبی تھی ، اور حکومت کے ابور ابنائے ابور ابنائی ابور ابنائے ابور ابنائی ابور ابنائے ابور ابنائی ابور ابنائے ابور ابن

ہم پاکستان میں ہمبلی کی کارروائی کے انداز اور شور وشغب کے جس طریقے کو برا بجھتے اور اس کی وجہ سے احساس میں اور اس کی وجہ سے احساس میں اور اس کی وجہ سے احساس اس کی کارروائی دیجہ کی اس کے کہ جو کارروائی ہم نے دیجہ میں اس میں شور و ہنگا مدہ ایک دوسرے کی بات نہ سفتے ، تخالف نظر کو برواشت نہ کرنے اور ہو لتے ہوئے محض کے بچ میں مداخلت کا وہ بی انداز تظرآ یا جسے آئ کل سحائی زبان میں مجھلی بازار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سارے ہنگا ہے میں اس کی تھا۔ اس سارے ہنگا ہے میں اس کی تھا۔

## سيلى فورنياميں

۵رجون کی میج نو بج میں ٹورنو ہے مان قرانسکو کے بلکے روا ندہوا۔ نارتھ واست اینز لاَ مَرْ کے جہازتے پہلے امریکہ کے شہر نمیا ہولس پہنچایا جہاں و تحفظ انتظار کے بعد دوسرا جہاز بداننا بڑا۔ سان فرانسسکوریاست کیلی فورنیا کامشہور آمدیم شہرے۔ جوامریکہ کے جنوب مغربی جھے میں بح الکاہل کے کنارے آباد ہے۔ نعویارک سے بہاں تک کا فضا کی سفر چھ گھنے لیتا ہے، اور نیو بارک سے بیباں کا دفت بھی تین کھنے آ کے ہے۔ لیعن گرمیوں میں یا کستان اور کملی فور نیا کے درمیان بورے بارہ گھنٹے کا قرق ہوجا تاہے،جب یا کشان میں رات کے آٹھ بھتے ہیں تو یبال صبح کے آٹھ ہجے ہوتے ہیں۔ سان فرانسسکو دیئر پورٹ پراحباب اعتقبال کے لئے موجود متے چونکہ میں ٹورنو میں ایک دن قیام کا ضاف کرنے کی وجہ سے بہال اصل پروگرام ہے ایک دن ابعد پہنچا تھااوراس دن جھے سان فرانسسکو سے تقریباً سومیل دورایڈ لے کے مقام یر خطاب کرنا تھا، اس لئے جہاز سے اور کر مجھے سیدھا کار کے ذراید سیلے اسٹاکشن اور چرایڈ لے جانا پرا۔ ایڈ لے می عصر ومغرب کے درمیان مسلمانوں کا بردا اجماع تھا۔ یہاں اردو میں خطاب ہوا۔مغرب کے بعد عشائیے تھا، جس کے بعد رات واپس، اشاکٹن کے اسلامی مرکز میں آئے کر گذاری میدمرکز جناب موزانا عبید الرحمٰن کی سرکردگی میں مفید خد مات انجام وے رہاہیں۔ کیلی فور نیا کے متعدد علماء نے یہاں کے مسائل اجتما کی طور برحل کرنے کے النظ شريعة كوسل آف كيلي فورنيا كے نام سے ايك جماعت بنائى مولى ب مولانا عبيد الرحن صاحب اس کے امیر ہیں، اور صاحب استعداد عالم ہیں۔ ان کی اجما کی سرگرمیاں دیکھ کر مسرت ہوئی۔

۲۷ جون کو جمعہ تھا، اور اس روز مجھے کیلی نور نیا سے صوبائی دارانکومت سیرامنٹو (Secramento) میں جمعہ کے اجترع سے خطاب کرنا تھا۔

یے شہراسٹاکٹن سے تقریباً چالیس بچاس میل دور ہے۔ سیکر امنٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ براعظم امریک میں سب سے پہلی معجد میں پرین تھی۔ اس تاریخی معجد کے امام و خطیب مولانا متناز الحق صاحب دارالعلوم و یو بند کے فارغ التحصیل ہیں ،اوراس علاقے کے فعال علماء میں سے ہیں۔انگریزی بہت روائی سے ہو گئے ہیں ،اورعلاقے کے لوگ ان سے مانوس ہیں۔

ان کی معیت بین سیکرامنٹو کا سفر ہوا، اس علاقے میں چونئہ مسلمان مخلف علاقوں ہے آ کرآ باوہوئے ہیں اس لئے کوئی ایک زبان ایسی تبین ہے جوسب اچھی طرح سمجھ تکیں۔ چنانچہ یہاں کامعمول ہے ہے کہ پہلے اردو، پھرانگریزی میں تغریر ہوتی ہے۔

ای معمول کے مطابق جھے بھی کے بعد دیگرے دونوں زبانوں میں خطاب کرنا پڑا۔ یہ معدی معدی کی بیٹی وہائی ( تقریباً ۲۰۱۱ء) میں قائم ہوئی تھی ،اوراب اس کے ساتھ ایک عدرسد، وارا کہ طالعہ اور مسلمانوں کی ایک اجتماع گاہ بھی موجود ہے۔ جعد کے بعد کھانے پر یہاں کے مسلمانوں سے مقامی مسائل پر گفتگور ہی ،امریکہ میں اطراف عالم ہے آئے ،وی علی مسلمانوں کے بچا دیکھ کر بمیشہ وحدت اسلامی کا بڑا خوشگوار تاثر قائم ہوتا ہے اور اگر بھی مثناز عدم کل شہول تو یہ سلام کی عالم بھی میں افروز منظر ہوتا ہے۔

چار ہے جھے وائیں کیلی فورنیا کے ایک اورشرسا نیا کارا، جانا تھا جو بیباں سے تقریبا ڈیڑھ مومیل کے فاصلے میں ہے۔

یا ہر نگلفے سے مبلے ہمارے رہنما مو انامتاز صاحب نے سیکر امنو کے وسط شہر ( Down ) کا ایک چکر لگایا۔ یہ بیک جھوٹا ساشر ہے صوبائی حکومت کے دفاتر ، پار لیمنٹ وغیر و کی خوبصورت ممارتیں پیل پر واقع ہیں ، اگر چہ کیلی فور نیا کی ریاست میں لاس ایخبر اور سان فرانسسکو جیسے بڑے شہر موجو و ہیں ، لیکن ریاستی دارا محکومت کے لئے ان بڑے شہر دوں کے فرانسسکو جیسے بڑے شہر موجو و ہیں ، لیکن ریاستی دارا محکومت کے لئے ان بڑے شہر دوں کے بجائے سیکر امنو کا ابتخاب خالب اللہ اس لئے کہا گیا ہے کہ بیشہر کیلی فور نیا کے تقریباً بی واقع ہے اور ہرطر ف کے لؤگول کے لئے بیباں پینجانسیں آ سان ہے۔

سیراسٹوش گرمی وچی خانسی تھی ، بیکن جوں جوں ہم سز کے رائے مغرب کی طرف یز ہے رہے گرمی کم ہوتی جل ٹن ، یبال تک کے تقریبانسف رائٹ طے کرنے کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہواتو موسم یکافت تبدیل ہوگیا۔ان پہاڑوں سے کے کرساطل سندو تک کا علاقہ جس بیں سان فر انسسکو بھی آباد ہے، عام طور پر شنڈی :داؤں کی دجہ سے ''ایئر کنڈیشنڈ علاقہ'' سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ یہاں ، محراکا ہل کے کھلے علاقے سے آنے والی ہوا کیں ان پہاڑوں سے کرا کر پورے علاقے کو شنڈا بنا وی ہیں، چنانچہ شرق میں چنومیل کے فاصلے پر خواہ کئی گئی سے کرا کر پورے علاقے کو شنڈا بنا وی ہیں، چنانچہ شرق میں چنومیل کے فاصلے پر خواہ کئی گئی درجہ سے درجہ میں دی ہور میں درجہ میں درجہ میں درجہ میں درجہ میں درجہ میں درجہ میں در بنا ہے درجہ میں درجہ میں در بنا ہے۔

تین تھنے کے سفر کے بعد ہم سات ہیے کے قریب سات کارا بی واقل ہوت، بیشہر اولی تعلیم یافتہ اور دولت مند ہجر افراد کا شہر ہے مسلمانوں کی بھی خاصی برق تعداد یہاں آباد ہے۔ اور دوسہ اعلی تعلیم یافتہ حضرات ہیں، انہوں نے بیمان اپنا ایک خوبصورت کمیونی سینر بنایا ہوا ہے، جس میں سعید بھی ہے، اجھاع گاہ بھی ، اور بعض داسری ساتی سرگرمیوں کے مراکز بھی۔ نمازمفرب کے بعد یباں کے آفہ ہوری میں اجھاع رکھا گیا تھا، اور میں جب آئیج پر بہتیاتو سامعین کی تمام خشتیں برتھیں۔ نشظیمین نے میرے خطاب کا موضوع ( Islamic ) پر پہتیاتو سامعین کی تمام خشتیں برتھیں۔ نشظیمین نے میرے خطاب کا موضوع ( Judicial System ) دورہند دستانی سلمانوں کے علاوہ عرب اور اس کی اور برائی بھی بری فعداد موجودتھی، البندا اور بند دستانی سلمانوں کے علاوہ عرب اور اس کی اسلمانوں کے علاوہ عرب اور اس کی اس کے تی برا سے خطاب بھی انگریز کی میں البندانوائی کا ارشاد ہے: موا اور تقریباً ایک گھنٹ جاری رہا۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنی ٹائنگو کی بنیانہ بھی انگریز کی میں البندانوائی کا ارشاد ہے:

"انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخانين خصيما"

'' بینک ہم نے آپ کی طرف کتاب اناری ہے تا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس بصیرت سے نیمنے کریں جواللہ نے آپ کو دی ہے ، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ ہے ۔'' میں نے عرض کیا کہ اس آ ہے کر ہدنے نظام عدل سے تعلق رکھنے والے بنیاوی اواروں میں مقاف (Bar) تیوں کے اواروں میں مقاف (Bar) تیوں کے اور دکالت (Bar) تیوں کے اصولی رہنمالی فراہم کی ہے۔ اس میمن میں یہ تفقیق بھی ہوئی تفصیل سے آئی کہ توانین کو ہمیشہ تغیر پذیر (Dynamic) ہونا چاہئے یا بچھ توانین ایسے بھی ہونے چاہئیں جو ہر طالت اور تمام ذیانوں میں کیساں رہیں؟ اور اگر پچھ توانین ایسے ہونے چاہئیں تو کس بنیاد پر ان کا تغین کیا جاسکتا ہے؟ المحد نلہ میری گذارشات بزی توجہ اور دلچیں سے تی گئیں، تقریر کے بعد سوائی وجواب میں صاخرین نے بڑی سرگری سے حصد لیا۔ اور یہ سلما بھی دیر تک جاری رہا۔ اس سفر کے مربراہ ایک عرب ہیں۔ میں آئی سے نیچ اتراتو انہوں نے میری چیشانی کو ہوسہ دیا اس سفر کے مربراہ ایک عرب ہیں۔ میں آئی ہے بینچ اتراتو انہوں نے میری چیشانی کو ہوسہ دیا ادارہ ہما، نمین فحود و و ن مک (ہمیں آ ہے برخنے ہے)۔

عنتاء کی نماز دس بیج کے قریب ہوئی۔ نماز کے بعدلوگوں سے انفرادی ملاقاتوں میں خاصا دفت لگ گیا۔ امریکہ میں تفریبا ہرجگدیہ یات دیکھنے میں آئی ہے کہ سلمانوں میں اسپنے دین کے تحقظ اورا پیچے اسلامی تشخیص کو برقرار رکھنے کی فکر ماشاء ابندا تن تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ ووٹھیٹے مسلمان ملکوں میں بھی بسااد قائے نظر تیس آئی۔

یدمیر اامریکہ کا ساتو ان دورہ تھا ،اور ہر مرتبہ مجھے بیا حساس ہوتار ہاہے کہ مسلمانوں کا بید جذبہ پہلے ہے کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ چنانچے اسلامی موضوعات پراجہاع میں شریک ہونے کے لئے لوگ دو دوسو تین تمین سوئیل ہے۔ خرکر کے آتے ہیں۔ آج بھی سنٹر کے اردگرد گاڑیوں کی لمبی ابھاری تھیں ،ادرلوگ دور دور سے سفرکرکے بیہاں پہنچے تھے۔

ان حضرات کی محبت ، لندر دانی اور خلوص ول ود ماغ پر ایک گهر أغش چهوار محے ۔

تقریر کے بعد مجھے میان فرانسسکو وائیں جا کردات دہاں گزار نی تھی ہمیرے میز ہانوں مولا ٹاعبید الرحمٰن صاحب ،اورمولا ٹامجد صاحب نے ایئر پورٹ کے قریب ہوئی ہالی ڈے ان میں میرے قیام کا انتظام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ دات کو بارہ ہبجے کے بعد ہوئی بھٹے کردات وہیں۔ قیام کیا۔

میرے دوست عامرافتر، جولاس ایجلز عی میں، میرے بہاں آئے گی خبر پاکروہ
روزے اپ دوست ظفر صاحب کے ساتھ بہاں آئے ہوئے تھے۔اور مسلسل میرے ساتھ
سے۔ان کا ہمرار تھا کہ متو اتر سفراور مسلسل پر دگراموں کے بعد پکھ وقت میر کے لئے بھی نکالنا
ہو ہے، اب ساڈھ وی سبت کو بلاکر ان کے ساتھ شہرسان فرانسسکو کی میر کا پر دگرام بنایا۔ پہشمر
اپ ایک مقلی دوست کو بلاکر ان کے ساتھ شہرسان فرانسسکو کی میر کا پر دگرام بنایا۔ پہشمر
امر بک کے مغرب سرے بح الکائل کا بانی
امر بک کے مغرب کی طرف سے بح الکائل کا بانی
سان فرانسسکوشی کا بیشتر حصدا س فلج کے جنو بی کنارے پر آباد ہے، لیکن کی فور میا کے اندرونی
سان فرانسسکوشی کا بیشتر حصدا س فلج کے جنو بی کنارے پر آباد ہے، لیکن کی فور میا کے اندرونی
سان فرانسسکوشی کا بیشتر حصدا س فلج کے جنو بی کنارے پر آباد ہے، لیکن کی فور میا کے اندرونی
سان فرانسسکوشی کا بیشتر حصدا س فلج ہیں، لہذا سان فرانسسکوکوشائی علاقوں سے ملائے کے اس فلے اس فلے اس مشہور ہیں۔ان میں سے ایک گولڈن

برج (Galden Bridge)ہے جو اس لحاظ سے ایک منفرد بل مجھا جا تا تھا کہ اس کے ودنول طرف صرف دوستون ہیں، اور ع من كوئى ستون ايس ب، يلك تقريبا زيز هكاويمرك مساقت تک یہ بورا بل ہوا میں معلق ہے۔ بعد میں تو اس طرح کے بل اعتبول اورثو کیوہ غیرہ میں بھی بن گئے ہیں جواس ہے بھی زیادہ لیے ہیں انیکن چونکہ دنیا میں پہلی ہار اس متم کا بل يبيل يربنا تقاءاس نئے سان فرانسسکو کا گولٹرن برج زیادہ مشہور ہوگیا۔ یوں بھی جس مقام پر یہ پل تقیر کیا گیا ہے۔ وہ ہوے خوبصورت قدرتی مناظر بمشتمل ہے، اس نے بیرسیا حت کا ایک اہم بوائٹ بن کمیا ہے۔ یہاں سے مغرب میں جو ہزارمیل دورتک سمندر ہی ہمندر ہے ادراگراہے مغرب میں ونیا کا آخری کنارہ کہا جائے تو غلامیں ہوگا۔ سمندر کی سمت سے ب علاقہ اکثر تیز شندی ہواؤں کی زوجی رہتا ہے۔ دوسرے اس کے جنوب میں سان قرانسکو کی بلند عمار شمل شال میں سرسبز بیاڑ اور سشرق میں پیملی ہوئی طبیح بردا دکھش نظارہ بیش کرتی ہے۔ يبال متدركا ياني تهايت مرديمي بوريب تيز رديمي واس ليحضوص لباس بيتي بغيريبال نہانا ہمی ممکن نیمیں ہے۔ مقائی حضرات نے بتایا کر عمو مأیہ پل اور اس کا قریبی علاقہ شدید دھند کی لیبیٹ میں رہتا ہے، اس لئے اس قطارے ہے لطف اندوز ہونا مشکل ہوتا ہے رائیکن اس روز دهوب خوب تعرب بوئي تهي ، جوانسبنا ملي اورخوشكوار حد تك خنك تهي ،اور د درتك كاستظر كسي ر کاوٹ کے بغیر واضح تھا چنانچہ تھکے ہوئے جسم ود ماغ کے لئے اس وکش ماحول میں چندلحات یوے فرحت بخش ثابت ہوئے۔

طفیح پر ایک دوسرائی اس جگر تعیر کیا گیا ہے جہاں طبیح کی چوڑ انی سمات میں ہے چنا نچے ہے سمات کیل فہبائی سمندر سے صرف چندفٹ بلند مزک کی شکل میں دور تک جاد گیا ہے۔ اور اس پر ہروفت تر بیک کا ایک سیا ہب رواں دواں رہتا ہے۔ سندر کے درمیان بیطویل سزک ہوائی جہاز سے بھی نظر آئی ہے۔ اور اسپنے اس سفر کے دور ان اس پرسے تی بارگز رنا ہوا۔ تیز روسمندر کے نیموں بچے سڑک کا بیسنر بھی بڑاو کچسپ اور فرحت بخش ہوتا ہے۔

سان فرانسسکوشیر کے وسط میں جی متعدوقا ال دید مقامات تھے۔ یہاں ایک مڑک الی

ہے بنے دنیا کی سب سے زیادہ ٹیوجی سراک ( world ) بھاتی مل کھاتی ہوگی ہوگی اور پہاڑی علاقوں ہیں تو ایسی بل کھاتی ہوگی ہوگی مرا باد پہاڑی علاقوں ہیں تو ایسی بل کھاتی ہوگی ہوئی مرا باد پہاڑی علاقوں ہیں تو ایسی بل کھاتی ہوگی ہوئی میں ادر نہیں رہیان واقعۃ ایسی سراک کہیں ادر نہیں در کھی چنا نچے ہے جگہ سیاحوں کا سراکز ہے اور دور دور دور دور دور اسے لوگ سراک کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں۔ انظاق سے ای سراک کے قریب ان انسانیت وقمی بدخاتوں کے مطلے کے مطلح آباد ہیں جو انتخاق سے ای سراک کے مطلح آباد ہیں جو اپنے آپ کو Gay کہتے ہیں، ادر ہم جس پرتی پر نہ صرف فخر کرتے ہیں، بلکہ ہم جنسوں کے ساتھ شادیاں رہا کر زندگی گذار رہے ہیں۔ چنانچ ''دنیا کی سب سے ٹیڑھی سراک '' پر پہنچ کر سے میں مورک '' پر پہنچ کر سے میں مورک '' پر پہنچ کر سے میں مورک '' پر پہنچ کر سے ساختہ میرے منہ سے سے جملہ لکلا کہ Their crookedness has been کے شکل بے ساختہ میرے منہ سے سے جملہ لکلا کہ Their crookedness has been کی شکل کے دوی کو یہاں ایک محسوس علامت کی شکل دیورگ کئی ہے''

پھر ہمارے دوست ہمیں ایک دو پہاڑوں کے تعظم (Twin mountains) پہلے ۔ مجھے۔ یہ دوسر بہاڑیوں کی مشترک جوئی ہے جہاں سے سان فرانسسکو شہر کا پورا منظراس طرح نظرا تا ہے جیسے ہم اسے پٹی پرواز کے ہوائی جہاز سے دکھید ہے ہوں۔ اس کے بعد شہر کی ساحلی سڑک (Marine Drive) پر بھی جاتا ہوا۔ یہ ساحلی سڑک سینٹکڑوں میل کمی ہے ، اور سمندر کے کنارے کنارے لاس ایجاز تک جلی تی ہے۔

ای شام مغرب کے بعد سان فرانسکو کے قلب شہر میں واقع ایک اسلامی سفر میں میرا خطاب تھا۔ بیسنٹر شہر کے تجارتی مرکز میں بڑا ہوا ہے۔ بیماں ایک کشادہ مسجد بھی ہے وارالمطالعہ بھی ،اور بچوں کی ویٹی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ بیسنٹر بھی اعلی تعلیم یا فتہ سلمانوں کا مرکز ہے، جن میں پاکستانی ، بندوستانی ، بنگلہ و لیٹی ،عرب ،اور مقامی امریکی مسلمان لے بھلے ہیں ، انہی کی فریائش پر بیمان میرا خطاب "اسلام کی معاشی تعلیمات" کے موضوع پر انگریز کی میں ہوا، اور تقریباً ویرد مستحضے عشاء کی نماز تک جاری رہا۔ حسب معمول بیمان بھی جمع اچھا خاصا تھا، اور بررات بھی سان فرانسکو میں گذری۔ اٹلے دن ( ۸؍ جون ) منے دیں بہتے ہم دوبارہ اسٹاکٹن سے جمان کے سلامی مرکز میں ظہرے بعد ایک اجتر کے رکھا ہوا تھا، حاضرین آفریباً آسٹاکٹن سے جہان کے اسلامی مرکز میں ظہرے بعد ایک اجتر کے رکھا ہوا تھا، حاضرین آفریباً آمکہ شخصت جاری دہا۔ خطاب کے فرانوں بھے الی اینجسٹ کی دوائے ہو ان ان اینجسٹ کی دوائے ہو ان ان اینجسٹ کی دوائے ہوئے اس کے سران فرہنسسکوکی بنسب میکر امنوزیادہ قریب ( تقریباً بینج س میل ) تھا۔ اس کے سکر امنوایئر پورٹ سے دوائی مے بالی تھی آفریباً مراز سے جا دیا ہے تا میں بوتا گذا ایئر لائز کے طیارے میں موار ہوا چو بائے ہے دوائے ہو کر سوالے جا مراز کے ایئر پورٹ برائر ا۔

پچھے آٹھ دن کے سواتر سفر اور ایتن عات کے بعد لاس پنجلز میں ایک روز و قیام میں

اللہ معر سے دوست عامر اخر صاحب کی ولداری کے لئے رکھا تھا کہ وہ عرصہ اس کے

لئے معر سے دوس میں سے چاہتا تھا کہ آگ کا طویل سفر شروع کرنے سے پہلے جھے آیک

دن وہ کی فراغت کے ساتھ الل جائے ،اس لئے میں نے عامر اخر صاحب در فواست کی تھی

کہ وہ لاس ایجنز میں میری آ مدکی اطلاع کی اور کوشکر ہیں۔ انہوں نے بذات فوداس کا اہتمام

کہ وہ لاس ایجنز میں میری آ مدکی اطلاع کی اور کوشکر ہیں۔ انہوں نے بذات فوداس کا اہتمام

میں کہا ایکن محبت کرنے والوں نے کسی نہ کسی طرح میری آ مدکا پیت لگالیا۔ چنا نچے ایم پورٹ پر
افرا تو متعدد معزات استقبال کے لیے موجود سے اور پتا چلا کہ پھھا اور معزات کی تیجنے والے

ہیں۔ بالآ خر سطے یہ کیا کہ ایم پورٹ کے قریب مولا کا آ صف صاحب کی مجد میں عمر کی نماز

ہر بھی جائے ، اور ترام معزات سے وہاں ملا تات کر لی جائے۔ چنا نچے عمر کی نماز وہاں اوا کی ،

ہر تو سے اور ترام معزات سے ملا قات اور گفتگور ہیں۔ سب معزات معرضے کہ لاس ایجلز کے قیام

میں تو سنج کی جائے ۔ مر میں پہلے سے طشدہ پروگرام کی وجہ سے جبور تھا۔ اس لئے معذر سے میں تھا ور سے بیور تھا۔ اس لئے معذر سے کے سواج رہ وزیر قار بی جدور جمد کا کا مان مرکز کرتو ساسے دوز بروز تر تی پند ہر ہے۔ اللہ دند بھائے جس تیں نماز عمراوا کی گئی تبلی جماعت کا مرکز ہے ، دور معلوم ہوا کہ المدند بھائے جس تیں بینی جدور تھا۔ اس کے معذر سے المدند بھائے جس تیں نماز عمراوا کی گئی تبلی جماعت کا مرکز ہے ، دور معلوم ہوا کہ المدند بھائے جس تیں نماز عمراوا کی گئی تبلی جماعت کا مرکز ہے ، دور تر قر تی پند ہر ہے۔

یباں سے عامرافتر مجھے اپنے گھر لے جمے۔ ون بھر کے سفر کے بعد پچھے دیرآ رام کی ضرورے تھی جو یہاں بھر پورطور پر حاصل ہوا۔ رات کے کھ نے اور عشار کی نماز کے بعد پچھے دیر سیر کے لیے باہر تکل تو عامر صاحب نے گاڑی میں ناس انجاز کے وسل شہر Down 10wn) کا پورائی چکرلگواد یا۔ لاس اینجلزامر یکا بی نہیں دنیا کے مشہور بارونق اور برے شہروں میں سے ہے۔ لیکن رات کے دفت بہال مرکوں پر ہُو کا عالم نظر آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ بہال جرائم کی شرح اتنی زیادہ ہے کدرات کے دفت اوگ کھروں سے باہرتیس نکلتے ، کیوں کرسی کی جان و مال محفوظ نيس \_ چنانچدون كيونت جوشېرتدن اور معاشى سركرميون كابارونق مركز جوتا ے، دن وصلتے ای دوالک دیرائے میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ امریکاش پرمسئلدوز بروزشدت اختیار کرتاجار ہاہے کد دہاں کے بارونق شہر جرائم کے اؤے بنے ہوئے ہیں۔ پولیس اگر چاتی چوس اور فعال ہے کہ تین منٹ کے نوٹس پر ہر جگہ تنتی جاتی ہے اور بحرموں کو پکڑنے کے لئے نت نے دسائل ایجاد ہو بچکے ہیں ہیکن جرائم ہیں کدان میں کی آ کرنبیں وین رسان فرانسسکو کے جس ہوٹل میں، میں تفہراتھا، وہاں ہوٹل کے پختلیون کی طرف سے ایک طویل ہوایت نامہ جمیں دیا گیا۔جس میں برہدایات دی گئی تھی کہ کمرے کے دروازے کے اندر عقفے تالے ہیں وہ سب لگا کر کمرہ بند کریں۔ رات کوسوتے وفت کوئی کھڑ کی لاک کے بغیر ندسو تیں ، در واز ب بردستک ہوتو آئے والے کو پہچانے بغیر وردازہ نے کھولیس ،اگر آئے والا یے ظاہر کرے کردہ ہول کی انظامید کا آدمی ہے تو پہلے استقبالیہ ہے نون کرے تعمد میں کریں کد کیا واقعی انہوں نے کوئی آ دمی آ ب کے پاس بھیجا ہے،ان مطبوعہ بدایات ہے آ ب انداز ، کریں کدد بال برمخص جرائم کے خوف سے کس طرح ٹرزر ہا ہے، پچھلے سال میں امریکی ریاست مشی ممن کے شہر ڈیٹرائٹ سی تو و بال بھی بیمنظر دیکھا کہ وسطشہر (Down town) کار ہائٹی علاقہ ویران پڑا ہے۔ جرائم کے خوف سے لوگ این گھر مجوز کر مضافاتی بستیوں (Suburbs) میں تنقل ہو گئے ہیں ،اوران ویران مکانات پرسیاہ قام آبادی نے قبضہ کرئی ہے۔لاس اینجلز کے مرکز شہر میں بهى وى متظر نظر آرباتها ..

بال دا اور بور لے بنز (Beverly Hills) جیسے علاقے جود نیا بھر میں مشہور ہیں آقتر بہا سنسان پڑے تھے، اور چند سیاحوں اور کچھ بھکار یوں کے سواد ہاں کوئی باہر نظر نہیں آر ہا تھا۔ تدن کی عظیم الثان ترقی کے ساتھ بدائن اور جرائم کا بیاحال امریکی معاشرے کا وہ تعناد ہے جس کی توجید میں برسنطن نا کام مور بی ہے۔

> جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفٹار کیا زندگی ک شب تاریک سحر کر نہ سکا

امریکی معاشرے کے ایک اور تشاوکا بھی ای رات واضح مظاہرہ سامنے آیا۔ بور لے باز (Beverly Hills) لاس ایخبر کا وہ محلہ ہے جس میں دنیا کے امیر ترین افراد آباد ہیں،
ای محلے کی ایک سڑک ونیا کی سب سے مبتلی مارکیٹ کہلاتی ہے۔ عامر صاحب نے اس کی تشریح ہیں کی کہ یہاں ہر چیز فیر معمولی طور پر مبتلی ہے، مثلاً ایک ٹائی دوسو ڈالر کی، موزوں کی جوثری ڈیڑ ھسو ڈالر کی، ایک سوٹ بڑاروں ڈالر کا، لیک دوکان کے مالک اپ گا بھی کسوٹ محور کی ایک اپ گا بھی کسوٹ محور کی دوکان کے مالک اپ گا بھی کسوٹ محور سے بھی ہزاروں ڈالر چارتی کے لئے مشور ہے بھی ویتے ہیں، اور اس کے مطاوع مصور ہے بھی ہزاروں ڈالر چارتی کرتے ہیں (جوسامان خریدا جائے وہ اس کے علاوہ ہو کہ کی ہزاروں ڈالر چارتی کرتے ہیں (جوسامان خریدا جائے وہ اس کے علاوہ ہو کہ کہ کہ میں مال کرنے کا نمبر آتا ہے۔ اور دفت بھی ہزاروں آبانی سے فیل مال کرنے کا نمبر آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میں مراک دولت کے تالا ب رکھنے والوں کے لئے اپنی دولت کے اظہاراور اس کے دولت کے تالا ب رکھنے والوں کے لئے اپنی دولت کے اظہاراور اس کے دولت کے تالا ب رکھنے والوں کے لئے اپنی دولت کے اظہاراور اس کے دولت کے تالا ب رکھنے والوں کے لئے اپنی دولت کے اظہاراور اس کے دولت کے الیا ذریعہ ہے جس کے لئے اپنی دولت کے دولت کے تالا ب دولت کے دولت ک

سکن یہاں سے چند ہی فراؤنگ کے فاصلے پرسر بفلک اوارق ں کے بیٹیج فٹ پاتھ پر ایسے اوگوں کی ایک انچی خاصی تعداد نظر آئے گی جوسڑکوں پر دیکھے ہوئے کچرے کے بکسون سے کوکا کولا ، سیون اپ وغیرہ کے خالی ڈید جس کر دہے ہوں گے۔ دات بحر یہ ڈیب جس کر کے وہ میم کوائیں کس کہاڑیے کے پاس فروخت کرتے ہیں ،اوراس کی قیت پر اپنی گذراو قات کرتے ہیں۔ انجی فٹ پاتھوں پر متحدد لوگ ایسے نظر آئے جوایک ٹرالی ہی پیٹ پراڈ سابان ان کاکل اٹا ٹے ہے، جب سونے کا وقت آتا ہے تو وہ ای ٹرائی کو گھر ہے، اور اس بیل رکھنا ہوا سابان ان کاکل اٹا ٹے ہے، جب سونے کا وقت آتا ہے تو وہ ای ٹرائی کو گئیں گھڑا کر کے اس کے سے میں سوجاتے ہیں۔ اٹنی فٹ پاتھوں پر بہت سے لوگ بھیک یا نگتے نظر آتے ہیں۔ اٹنی فٹ پاتھوں پر بہت سے لوگ بھیک یا نگتے نظر آتے ہیں۔ عامر صاحب نے ایک ہیرول پر پر پرگاڑی روگ تو ایک سفید فام بھکاری نے آتے ہیں۔ عامر صاحب نے ایک ہیرول پر پر پرگاڑی روگ تو ایک سفید فام بھکاری نے ان سے بھیک یا نگل ۔ ان سے پاس اس وقت ڈالر کے چھونے نوٹ تیس تھے۔ اس لئے انہوں نے معذرت کرنی چاتی ۔ اس پر بھکاری نے کہا کہ (Lake Pennies )

چنانچانبوں نے چند سکا سے دیے اور وہ راضی ہو کرچلا گیا۔

"دولت مندی کے میں درمیان افلال" plenty in the midst of کے میں درمیان افلال " plenty کی بھی وہ نفتا ہے جو سر مایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے، ای کے دوئل کے طور پر اشترا کیت نے جنم لیا تھا۔ آج اگر اشترا کیت، اپنی ذاتی کزور ہوں کی بناپر شکست کھا گئی ہے تو اس کا یہ صفلہ نیس ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام کی یہ خرابیاں دور ہو گئی ہیں۔ بہخرابیاں آج بھی برقراد ہیں، دادر جب یک حقیقت بندی کے ساتھ انہیں دور نیس کیا جائے گا ، انسا نیت افراط و تفریط کی انتہاؤں ہی جنگی رہے گا۔

#### والبيى كاسفر

ا گےروزبارہ بیجہ وہ بہرمیری والیسی طفتی۔ امریکہ کے مغربی کنارے تک پینچنے کے
بعد وطن والیسی کے دورائے ممکن بین، ایک یہ کہ جس رائے ہے آئے تھے ای رائے ہے بحر
اوقیا نوس عبور کر کے بورپ اور پھروبال ہے واپس پاکستان آئیس، اور دوسرا راستہ یہ کہ
مغرب میں بحرا لکائل مبور کر کے مشرق بعید کے رائے پاکستان آئیسی سی سے گئی وجوہ سے
مدوسرا راستہ اعتبار کیا۔ اس رائے ہے تکمٹ بھی نمیتا اسٹ تھا، اور والیسی میں جا پان رکنے کا بھی
موقع تھا، جبال میں اس سے بہلے بھی نہیں گیا تھا۔ چڑنچہ و جون پروز چر میں ساڑھے یارہ
ہے : رقد ویسٹ ایئر اائٹز کے طیارے میں سوار ہوا۔ میرے اب تک کے بیٹنار سفروں میں ہے

طویل ترینسلس پرواز تھی۔ طیارے کو گیارہ محفظ متواتر بحرالکابل (Pacific Ocian) ہے۔

پرواز کر کے ٹو کیو بہنچنا تھا، امریکہ سے اس مغربی کنارے سے جاپان کے شرق ساحل تک

تقریباً چیے ہزار کیل کا فاصلہ ہے، اور یہ پوری مسافت سندر ہی سمندر پر مشتمال ہے۔ چرکے

روز تقریباً ایک بیجے دو پہر جہاز نے پیطویل سفر شروع کیا، اور جب تو کیو کے فریتا ایپڑ پورٹ پر

افر انو منگل الرجون کی سربیر کے چار بجنے والے تھے، تاریخ اور دن تبدیل ہو بچے تھے لیکن

ہمارے سفر کے دوران رات نہیں آئی۔ چو تکہ پیر خرسنسل مغرب کی ست میں تھا، اس لئے ہم

مورج کے ساتھ ساتھ و جل رہے تھے چنا نچے گیارہ تھنے تک مسئسل سربیر کا وقت باتی رہا۔ الاس

البخلا سے روان ہونے کے تقریباً بانی تھے تھے بعد جہاز انٹر پیشن ڈیٹ لائن (اساسہ اللہ اللہ کھٹانا شروعے ہو گیا ، اور ہم مغرب کی موری البند پر پینچنے کے بعد شرق طول

البلد مسئسل یو حتا ہو گیا ، اور ہم مغرب میں دنیا کے آخری کنارے تک تائینے کے بعد مشرق کے البلد میں کا دن کتارے کا طول

البلد مسئسل یو حتا ہو گیا ، اور ہم مغرب میں دنیا کے آخری کنارے تک تائینے کے بعد مشرق کے آخری کنارے کا کو کی کنارے کی کو کی کنارے کی طرف شغل ہو گئے۔

## ٹو کیومیں

میں شام کے چار ہے ٹو کیو کے ایئر پورٹ پر اتر اتو پاکستانی سفارت فائے کے تھرڈ
سیر بیری سسٹر اصفر محونو استقبال کے لئے موجود تھے۔ ایئر پورٹ کے مراحل سے بہت جلد
فار فی بوکرہم شہر کے لئے روانہ ہو گئے ۔ فریتا ایئر پورٹ ٹو کیوشہر سے تقریباً ای میل دور ہے
ٹو کیواور اس کے مضافات میں بائی ویز کا نظام برا بمستمام ہے جس کے ذریعہ دور دراز کے فاصلے
آ سائی سے مطے ہو جاتے ہیں الیکن ان بائی ویز کے استعمال پرفول ٹیکس انتہائی گراں ہے۔ کوفو
صاحب نے جھے بتایا کہ کار کے ذراید ایئر پورٹ آ مدور فٹ پرصر ف ٹول ٹیکس کی اوا ٹیگی میں
ساحب نے جھے بتایا کہ کار کے ذراید ایئر پورٹ آ مدور فٹ پرصر ف ٹول ٹیکس کی اوا ٹیگی میں
تقریباً دوسوڈ الر کے برابر رقم خرج ہوجاتی ہے۔ ٹول ٹیکس کے حوالے سے بیر قم آئی زیادہ ہے
کہ جسے پاکستانی کے ہوئی از اور بے کے لئے کافی ہے۔

میں ہوٹل پہنچا تو مغرب میں ابھی ایک گھٹے سے زائد وفت بائی تھا۔ یہاں پینچ کرمیں

نے عسر کی تمازیدھی، جکہ ظہر کی نمازش امریکہ بی پڑھ کرروانہ ہوا تھا۔ اس بارہ تیرہ گھنے کے عرب بی کمی اور نماز کا دفت نہیں آیا ، اور آج میرا دن نمیں گھنے کہ باہوا اور اس کے نتیج ش کھانے اور سونے کے اوقات اور دوسرے عمولات شب دروز ایسے خط ملط ہو مجھ کہ ہے جھے میں نیس آتا تھا کہ آ دی کب کھائے اور کب سوئے؟ میرا ہوئی ایک سمندری فیج کے کنا دے میں نہیں آتا تھا کہ آ دی کب کھائے اور کب سوئے؟ میرا ہوئی ایک سمندری فیج کے کنا دے واقع تھا، اور بہاں سے حد نظر تک بحرا لکا ہل کی نیا کوں موجیس کروفیس نین نظر آ رہی تھیں۔ ای سمت سے جھے ہزاد میل لمبی پرواز کے ذریع بی چند کھنٹوں میں یہاں تک بھی گیا تھا اور سوج میا کہ ذورائع مواصلات کی برق دفاری نے پوری ونیا کو کس طرح سیٹ کردکھ دیا ہے۔

ٹو کیو بھی ایک پاکستانی نزادتا جر جناب بیخ قیصر صاحب یہاں کی پاکستانی برداری بین بوی ہردلعز پر شخصیت کے مالک بیں ، اور متعدو تاجی اور فلاحی سر گرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں، رات کو انہوں نے جھے اطلاع دکا کہ ٹو کیو بھی تیام کے دوران وہ اپنے دور فقاء میری رہنمائی کے لئے میم میرے پاس بھیج ویں گے، اور رات کو انہوں نے ایک عشہ شیکا اہتمام کیا ہے جس میں شہر کے خاص خاص پاکستانی حضرات کو بھی مدمو کیا ہے۔ چنا نچہ انگی میم (اارجون) ۸ بے الیاس جاوید صاحب میرے یاس بھیج گئے۔

اور بچھے لے کر پہلے بیٹے تیصر صاحب کے دفتر پہنچے، بیدد کچھ کر خوشی ہو گی کدان وٹو کیو ک تاجر برادری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، اور وہ یہاں پاکستان کی نیک نامی کا باعث بیل ۔ یہاں سے بیٹے صاحب کے ایک اور دینی ٹھر لیم صاحب بھی ہمارے ساتھے ہو گئے، میں ٹو کیو کے خاص خاص مقامات کے علاوہ یہاں کے اسلامی سنٹر بھی جانا جا بتا تھا، ائیا س جاوید صاحب اور نعیم صاحب بہترین رہنما اور ہمسفر نہ بت ہوئے ، انہوں نے مختمر وقت میں ٹو کیو جسے شہر کا بہت بڑا حصد و کھا وہا۔

جاپان نے پچھلے جائیس سال میں منعتی اور سائنسی میدان میں جوجیرے آنگیزر تی ک ہے، ٹو کیوواتعۂ اس کی جیتی جاگئی دلیل ہے۔ جدید تعدن کے جیٹار بچو ہوں پر مشتمل بیشہرا پی مختبان آبادی کے باوجود اپنی وسعت ،صفائی ستحرائی ، مبتد تلارتوں ، باروئن سڑکوں ،خوبصورے باز اردن اور قدم قدم پر ہے ہوئے فلائی دورز کے انتہار سے دنیا کے شئے چنے شہروں میں شار ہوتا ہے۔ بلکداس کھاظ سے انفرادیت کا حائل ہے کہ عام طور پر بورب دورامریکہ کے بڑے شہروں میں صرف وسطی علاقہ (Down town) باردیق ہوتا ہے جوعمو آب پارٹی مسل کی حدود میں ہوتا ہے جوعمو آب پارٹی مسل کی حدود میں ہوتا ہے بہکن نو کیونقر بیابورائی اس معیار کا ہے۔ جدیدا نداز کی سر بفلک محارثیں ہی فوکو میں بہت کی بیاب بھی موصر قبل گورشمنٹ سیکر بیٹریٹ کی ۱۵ منزار محارت (ٹوچو بلڈ تگ ) اس طرح تقییر کی گئے ہے کہ اس کے تمن حصے تین مختلف مڑکوں پر واقع ہیں بھی درمیاتی بل کے ذریعہ ان کوآ ہی میں ملا دیا تمیا ہے۔ یہ پرشکوہ اور وسیع محارت، جوایک عام آ دی کے لئے بھول بھیاں سے کم نہیں ،جدید فرن تعیر کا شاہ کارتجی جاتی ہے۔

شہرے وسط میں ٹو کیونا در بھی سیاحوں کی دلچین کا خاص مرکز ہے بیٹا ور بیریں کے اینفل

ٹاور کے طرز پر بنایا گیا ہے، لیکن ہیفل ٹاور ۳۲۰ میٹر بلند ہے، اوراس کی بلندی ۴۳۳ میٹر تک پہنچا کراے دنیا کے سب سے بر معلوہ کے ٹاور کی حیثیت دیدی گئ ہے۔لیکن ایفل ٹاور کا وزن سات ہزارٹن ہے۔اوراس ٹاور کا وزن صرف جار ہزارٹن ، کیونکداس بھی او ہے کی ایک جدید میکنانوجی استعال کی گئی ہے جس نے تم وزن سے زیادہ کام لے لیا ہے۔اس کے علاوہ الفل ٹاور محض ایک تفریحی اور علامتی ٹاور ہے، لیکن ٹو کیوٹاور سے اس کے بنائے والوں نے بہت سے فی اور سیکنیک کام لئے میں اور اس میں ایک مومی میوز مم بھی بنایا ہے جواند ن کے مادام تسادمیوزیم سے ملتا جاتا ہے۔اس تاور میں ۲۳ افلڈ لاکش نصب ہیں جن کی وجہ سے رات كوفت وه ايك روشي كالكش بينارنظرا تاب اور ماحول كحسن مين جارجا مما كاويتاب. آگر جدم بنگائی کے اعتبارے میشہرشاید و نیا کا گران ترین شہر ہوالیکن لوگوں کی آ مدنیاں تجمی ای تناسب ہے زیادہ ہیں ،اور عام طور ہے لوگ خوشحال ہیں ،لوگوں میں زم مزاجی اور سلح جوئی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مارے جو یا کتانی بھائی سالباسال سے ویاں مقیم ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بورے عرصہ بیں انہوں نے بھی دوآ دمیوں کوڑتے یا بلندآ واز ہے تو تکار كرتے ہوئے نبيس ديكھا، جرائم كا اوسط بھى بہت كم ہے۔ اور لوگ عمو ما فرنس شاس مخنق اور اے اے کام کے لئے خلص ہیں۔ ای مست اور فرض شنای کا تیج ہے کدانہوں نے مختصر مدت میں آیک بسماندہ ملک کوکبال ہے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آئ یہ ملک امر بکہ جسی طاقت کے سنتے بھی ایک مضبوط تجارتی اور منعتی حریف بنا ہوا ہے۔

سرو کون پر عام طور سے پولیس نظر نیس آئی ، ان کے باو جو ولوگ ٹریفک اور دوسر سے منابطوں کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پولیس عام راستوں پر کھڑی ہونے کے بجائے ہیڈ کوارٹرز ہیں اسکرینوں کی عدد سے مختلف علاقوں کی گرانی کرتی ہے۔ اور جہال ضرورت ہو، چند منٹ کے نوٹس پر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اگر چہ مغربی اثرات جاپان پر بھی ہجر دفتاری سے جملیآ ور ہور ہے ہیں لیکن پھر بھی مشرقیت کے بچی نہ پھی آٹار یہاں ابھی پائے جاتے ہیں، فیاشی وعربیانی اس طرح کی نہیں ہے جسی مغربی مما لک میں دیکھنے ہیں آئی ہے، جاتے ہیں، فیاشی وعربیانی اس طرح کی نہیں ہے جسی مغربی مما لک میں دیکھنے ہیں آئی ہے، خاندانی نظام بھی ابھی ہوگی حد تک محفوظ ہے، جن پاکھتائی احباب سے ملاقات ہوئی ، ان میں سے اکٹر نے جاپانی خواتین کو مسلمان کر کے ان سے شادیاں کی ہیں اور دوسب اس بات پر مشخن نظر آئے ہے اپیانی خواتین کو مسلمان کر کے ان سے شادیاں کی ہیں اور دوسب اس بات پر مشخن نظر آئے ہیں۔

جایان کے پاس قدرتی وسائل شاید اتنے زیادہ نیس جیں لیکن یہاں کے لوگوں نے محنت ، جفائش ،اپنے ملک وقوم کی فیرت وحمیت اورا خلاص وانانت کے ذریعہ اپنے ملک کی تقمیر کی ہے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الشعلید ایک بوی زرین بات ارشاوفر بایا کرتے تھے۔ وہ فریاتے تھے کہ ہاطل میں اللہ تعالیٰ نے اکبرنے کی صلاحیت بی آئیں رکمی ،قر آن کریم کاارشاد ہے کہ "ان الباطل کان زھوفا" (لیٹنی باطل مٹنے والی چیز ہے۔)

' لہذا اگر کسی باطل عقید ہے کی تو م بھی ابھرتی اور تر تی کرتی نظر آئے تو سمجدلو کہ اسے ابھار نے والی چیز اس کا باطل عقید ویا نظر پینیس ہے ، بلکہ اس نے ضرور کسی حق بات کو اعتیار کیا ہے اور اس حق بات کے نتیج میں اسے فروغ نعیب ہوا ہے۔ لہٰذا بعنی باطل قو تیں آج تر تی کرر ہی جیں ، ان کی تر تی کا سب محنت ، جفاکشی ، امانت سچائی اور اپنے مشن کے لئے اخلاص ہے۔ یہ وہ اوصاف جیں جوقو موں کو ابھار کر تر تی کی را و برگا عزن کرتے ہیں۔ ورس عکوں میں بیسب بچھ دکھ کر بھینا ول حسرت سے بھر جاتا ہے کہ بیٹمام اوصاف کہمی ہمارے نقے۔ہم نے انہیں چھوڑ کرصرف اپنا نقصان نہیں کیا، بلکہ اپنے دین ،اپنے ملک اورایٹی ملت کو دنیا بھر میں ہونا کر ڈالا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی نے بہترین قد رآل وسائل سے ،الا کیا ہے۔انسانی صلاحیتوں کے اعتبار ہے بھی ، میضلہ تعالی ایک متاز حیثیت رکھتے ہیں ،
اسکی امانت و ویانت کے فقدان ، کر پھن ،خور غرضی اور محنت کے بغیرا مدنی کے حصول کے شوق کے بہترین امانت و ویانت کے فقدان ، کر پھن ،خور غرضی اور محنت کے بغیرا مدنی کے حصول کے شوق نے بہتری کہیں کا نہیں رکھا۔خدا جانے من حیث القوم ہمیں اپنے ان جاہ کن جرائم کا احساس کے بوگوں؟

ٹو کیو میں ایک اسلامی سنٹر بھی قائم ہے۔ہم نے ظہری تماز ویوں جاکراوا کی رسنٹر کے سربراہ جناب صالح سامرائی ایک مراق مسلمان ہیں۔ جو شرد سے ہیں تعلیم عاصل کرنے کے اللہ جناب صالح سامرائی ایک مراق سلمان ہیں۔ جو شرد سے جی اراد سے بہیں سکونت الله جایان آئے تھے، بھر جایان میں دعوت اسلام کا کام کرنے کے اراد سے بہیں سکونت افتیار کرلی۔ ان کے علاوہ جناب عبدالرحمٰن ضد بھی صاحب یا کتان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ بھی اس مرکز کے ناظم کی حیثیت سے خد مات انجام دے دہے ہیں۔

## جايان مين اسلام

جایان میں اسلام کی تاریخ زیادہ پرائی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی اور متوسط
زمانوں میں بہاں کی مسلمان کی رسائی یا کسی دموتی کام کاذکر تیں مانا معلوم تاریخ میں شاید
سب سے پہلے خلافت عیانے کے سلطان عبدالحمید نے ۱۸۹۰ میں بحری راستے سے اپنی بحریہ
کے جہاز ارطغرل میں ایک خبر سگائی مشن جایان بھیجا تھا، بظاہراس کا متعمد اس علاقے میں
دموسہ اسلام کے امکانات کا جائزہ بھی لیما تھا۔ اس وفد نے جایان میں بہت اجھے اثر است قائم
کے ،اور در حقیقت اس سرز مین میں قبول اسلام کا نتے بودیا ایکن بیالیہ المیہ ہے کہ جب بدوفد
والیس ترکی جائے لگا تو جایان بھی کے سمندر میں شدید طوفان کی دجہ اس کا جہاز خرق ہوگیا،
اور اس برسوار ۱۹ ۱۹ افراد میں سے صرف ۱۹ افراد زندہ نئے سکے، باتی سب شہید ہو گئے۔ بیماد شہر راس کی تاریخی میں جی آیا تھا، اور قریکی جزیرے کے جایائی باشندوں نے متاثرہ افراد کی

بن کا کر بحوثی ہے مدوق ، جا بان کے بادش و بھی نے زخیوں کے علاج اور زند و نیج جانے والوں کورتر کی جینچ کا انتظام کیا ، اور صاوت کے بین شہید ہونے والوں کی باوگار ' ارطغر ل' کے : م سے تقمیر کی ۔ اور اِس واقت سے ہرسال اِس حاوث کی یادگار منانے کے لئے جاپان میں ایک تقریب منقعد کی جاتی ہے ۔

اس خیر مگان مشن کے بیشتر ادکان اگر چیشبید ہو گئے ، لیکن ان کی قربانی رنگ االی۔
جایان کے دوگوں پر اس حادثے کا بہت اثر تھا ، ایک ۲۴ سالہ نو جوان تو راجیر دیما جوائل تعلیم
یا فقاسحانی تھا اس حادثے سے اتن من اثر تھا کہ اس نے ملک کے طول دعرض میں اس حادثے
کے شہداء کے اہل خاندان کی مدر کے لئے چند وجع کرنے کی ایک مجم چلائی ، اور - ۱۵ شہداء کے
گھر والوں کے لئے امداد کی ایک بردی رقم اسٹھی کرئے اپنے در بر خارجہ سے درخواست کی کہ سے
رقم رکی بھیجے دی جائے ، وزیر خارجہ نے اس کے جفہ ب کی قدر دانی کرتے ہوئے خودای کو بیر قم
سے کرز کی روانہ کردیا نے راجیر داستول کی گئی۔ تا کہ دومت را دافراد میں تعلیم کی جائے۔
میں بیر قم ترکی کی وزارت ، کریے عوالے کی گئی۔ تا کہ دومت را دافراد میں تعلیم کی جائے۔

کہاجاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک اور جاپانی فخض یا ماؤ کانے میں اسلام قبول کر کے اپنا نام عمریا ماؤ کا رکھا ، اور حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ تقریب اس زمانے میں ویک اور جاپانی شخص بمیا چیروار بگانے بمبئ کاسٹر کیا ، اور مقامی مسلمانوں کی ٹیلیٹے سے متاثر ہو کر اس نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنانام احمد اور بگار کھا۔ ان دونوں نے جاپان والی آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی ، اور اس کے بعد اور بھی متعدد جایانی افراد مسلمان ہوئے۔

ادھر ترکستان میں بالٹویک انتقاب کے دوران روسیوں کے مظالم سے تک آ کر از کہتان ، تا جکستان ، تا جکستان ، تا زخستان ، اور کرغیز ستان سے مسلمانوں کی ہوئی تعداد دنیا کے مختلف از کہتان ، تا جکستان ، تا زخستان ، تا کہ سیاس کے مشلمان میں بھی بہتے ، اورانہوں نے بہاں آ کر سیاس بناہ حاصل کی ۔ ان لوگوں کے جابان میں سکونت اضیار کرنے سے مسلمانوں کی اجتما کی سر گرمیاں شروع ہوئیں ، اوران کی جدد جہد کے نتیج میں بھی بہت سے جابائی باشندوں نے اسلام قبول کیا ۔ ساتھ تا انڈیا ، جین اور جنو لی ایشیا ، کے دوسر کھوں سے بھی کچھ مسلمان جابان میں کیا ۔ ساتھ تا انڈیا ، جین اور جو لی ایشیا ، کے دوسر کھوں سے بھی کچھ مسلمان جابان می کھو یا انٹر یا ، جب اوران کی جدد جہد سے پہلی بار ہے ہوئی ۔ اس مجد کے تیا م میں جابان کے پھو یا انٹر میں میں ایان کے پھو یا انٹر میں میں جابان کے پھو یا انٹر میں میں جابان کے بھو یا انٹر کے بعد ہے ہوئی ۔ اس مجد کے تیا م میں جابان کے ایک اور شرکو یا غیر مسلم افراد نے بھی مالی تعاون کیا ۔ اس کے بعد ہے تا کہ مورق کی ۔ اس مجد نگا کم ہوئی ۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کو بہت ہے مسلم ممالک ہے را بیطے قائم کرنے بڑے ،اور جنگ کے خاتے پر اپنی صنحی ترتی کے لئے تیل پیدا کرنے والے سلم ممالک ہے روابط مزید استوار ہوئے۔ اس کے بیتیج میں جاپان میں مسلمانوں کی آ مدورفت بڑھی ، جاپانی باشند ہے بھی مسلم ملکوں میں پہنچ ، اس خرج دو طرقہ طور پر جاپان میں اسلام کی اشاعت تیز رقاری ہے ہوئی۔ اس دوران جاپانی مسلمانوں نے بھی تظیمیں بھی قائم کیس ۔ قرآن کر یم کے جاپانی زبان میں کئی ترجے ہوئے ، اسلام معلومات پر مشتل کا بین تیار ہوئیں۔ اسلام ہوگیا ، میں اسلام کی منفر قائم ہوا جو سے 1944 ، میں اس اسلام کے سنفر جاپان اسلام ہوگیا ، میں اسلام کی سنفر جاپان اسلام ہوگیا ، میں اس اسلام کے سنفر جاپان اسلام ہوگیا

جس میں ہم اس وقت موجود ہے۔

یسنزایک بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے زیرا تھام چل رہا ہے جس کے ارکان میں عرب،
پاکستانی ، ترکی اور خود جابیاتی مسلمان شامل جیں ۔ سنٹر کا خرج زیاد و ترسعو وی حکومت ، دابطہ عالم اسلای بنایج کی ریاستوں میں ہے۔ تحدہ عرب امادات ، قطر کی حکومت او راوآئی کی ان کرا تھاتے ہیں ۔ سنٹر کی طرف سے تقریباً جالیس کتابیں جابیائی زیان میں شائع کی گئی ہیں جن میں قرآن ک کریم کا ایک جابیائی ترجر بھی داخل ہے ۔ 'السلام' کے نام سے ایک سہمانی کہ کہ می شائع ہوتا ہے۔ نواسلام' کے نام سے ایک سہمانی کہ کہ می شائع ہوتا ہے۔ بچوں کی ابتدائی دی تی تعلیم کا بھی بہت محدود پیانے پر انتظام حال بی میں شروع کیا کہا ہے ۔ موقا ہے۔ سنٹر کی طرف سے ہرسال جابیائی عاذمین کے در سے کا انتظام بھی کیا جا تا ہے۔ وقتا ہواں نی جن کے ذریعے اہل جابیان کو بنیا دی اسلامی فوق بیں جن کے ذریعے اہل جابیان کو بنیا دی اسلامی فوق بیں جن کے ذریعے اہل جابیان کو بنیا دی اسلامی تعلیمات ، سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

اس منٹر کے علاوہ تبلینی جماعت نے بھی 1903ء سے جاپان میں اپنی دعوتی سرگرمیاں شروع کیں جو بفضلہ تعالی بہت کامیاب رہیں۔ تبلینی جماعت کے صفرات نے تو کیو کے منڈ ازائی علاقے سانی تاما (Saitama) میں ایک تمار سفر یو کرو ہاں ایک مجد بھی قائم کی جو اس وقت تبلینی مرکز کی خدمات بھی انجام وے رہی ہے ، اوراس کی سرگرمیوں میں روز پروز اضافہ جور ہے۔

ان تمام مرگرمیوں کا متجہ میہ ہے کہ سلے آیاء تک جاپاتی مسلمانوں کی تعداد تمن ہزار بڑائی جاتی تھی۔ ابسر کاری اعداد دشار کے مطابق وہاں مسلمانوں کی تعداد بچاس ہزار ہے۔ اس کے علاوہ جومسلمان دوسرے مکوں ہے آ کر یہاں آ باد ہوئے ہیں ، ان کی تعداد دولا کھ تک پہنچ چک ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ جاپان ہیں مجموعی طور پر تقریباً فرھائی لا کھ مسلمان موجود ہیں ہے

ا بطالیان میں اسلام سے داخلے کی ہے تاریخ ایک جالیاتی مسلمان ایو کر موری موثو کی کتاب ( Islam in ) Japan ) سے ماخوذ ہے بیوز کو کے اسلا مک میشو سے شائل ہوئی ہے۔ بیع اللہ سناہ من البیال معملانی المعرضا کی سامرائی من ع

## جا پانی مسلمانوں کیضرور ہات

آگر چہ پچھنے چند سانوں کے دوران جاپان میں مسلم، نون کی تعداد میں خاص تیزی ہے۔ اضافہ ہوا ہے کیکن ان کی دیل ضرور یہ سے کہ تکیل اس کے مقابضے میں انتہائی ست رفقار ہے، اور ابھی میال دینی سرگر میوں کی دوفضا پیدائمیں ہوئی جو یورپ اورا مریکہ کے بعض ملکوں میں بغضارتھا کی بیدا ہو بھی ہے ۔

Tokyo moscae

c/o Islamic centre- japan

1-16- H OHARI- SETA GAYAKU

Tokyo, japan- f. 156

phone: 03-3460-6169, Pax: 03-3460-6105 مسيد كااكاونث تمبرية ہے:

Islamic Centre- Japan, Mosque Fund Account
The Sumitomo Bank Ltd, Shinjuku Nishiguchi
Branch, Tokyo Japan

Current Account no. 204129

دوسرا بردا مسئلہ یہ ہے کہ بھی تک جاپان میں قربان کر بھراور دینیات کی تعلیم کے لئے والی با قاعدہ مدرسر تبیس ہے۔ دوسرے ملکوں ہے جوسلمان جاپان میں آ کر آباد ہوئے ہیں ، وہ بکٹر سے جاپر ٹی خواتین کوسلمان کر کان ہے شاد یا کرر ہے ہیں ۔ لیکن ان خواتین کی دینی تعلیم وتر بیت کا کوئی خاص انتقام ہے ، ندان کے بچول کی تعلیم وتر بیت کا۔ چنا نچہ وہاں کے مسلمانوں کی اہم ترین وین ضرورت یہ ہے کہ اس شم کے مکاتب و مداری قائم ، وں جواس کی کا تا فی کرسکیں ۔

تیسرا مسئلہ جایانی زبان میں دین معومات پرمشنش کتابوں کی کی کا ہے۔ اگرچہ اسلا مکے سنتر نے تقریباً جائیس کتابیں اب تک جایانی زبان میں شائع کی تیں ، ٹیکن اس کٹر بچر میں مزیدا ضائے کی ضرورت ہے۔

اسلا کمسنٹر میں میری آید کی اطلاع پہلے ہی فون کے ذریعے ہو بیکی تھی ،سنٹر کے سربراہ جناب صالح ساسرائی اور سیکریٹری جناب عبدالرئٹن صدیقی صاحب نے ہوی محبت اور تیاک سے استقبال کیا۔سنٹر کے مختلف جھے دکھائے ، اب تک کی کارکردگی کی تفصیلات بنا کیں اور مسائل ہے آگا ہ کیا۔

سنٹر کی ہخصیات میں حال ہی میں ایک درویش صفت ہزرگ مولانا تھ ۔ انڈھلیل ماحب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اصلاً از بکتان کے دہنے والے ہیں اور ووی مظالم کے ذیائے میں جاز کی طرف ہجرت کر مجئے تھے۔ عرصۂ وداز تنگ کم کرمہ کی مسجد النور ہیں امامت کے فرائفن انجام دیتے رہے۔ کی بار پاکتان ہمی آئے۔ بچھ ہے وہ سعودی عرب میں ہمی لیے، فرائفن انجام دیتے رہے۔ کی بار پاکتان ہمی آئے۔ بچھ سے وہ سعودی عرب میں ہمی ہے ۔ اور ایک مرتبہ تا شفتہ میں ہمی۔ کی وفت ان کی ملا قات صالح سامرائی صاحب سے :وگل جنہوں نے ان کوچاپان آ کرتبلیج کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یودعوت قبول کرلی اور اب وہ یہاں پہنچ کر عجیب و غریب وہن کے ساتھ تبلیقی کام میں مصروف ہیں۔ واکٹر سامرائی صاحب نے مجھے بتایا کہ ان ہزرگ کی آ مدسے پہلے جب جاپائی باشند سے شرمیں اسلام کے صاحب نے مجھے بتایا کہ ان ہزرگ کی آ مدسے پہلے جب جاپائی باشند سے شرمیں اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کر کے دخصت بارے میں معلومات فراہم کر کے دخصت کرویا کرتے تھے انگھ جی مطومات دے کر دفعیت بیں، وہ آئے والوں کوئش معلومات دے کر دفعیت بیں، وہ آئے والوں کوئش معلومات دے کر دفعیت بیں ہوئے دیتے بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ آئے دالوں کوئش دیتے ہیں، وہ آئے دالوں کوئش دیتے ہیں۔ اور ان کی دعوت دیتے ہیں۔

اس کے عدادہ ان کا ایک زالا طریق کاریہ ہے کہ انہوں نے ایک چار صفح کا بیشند جایا فی زبان میں "اسلام کیا ہے؟" کے عنوان سے چیوالیا ہے۔ دوسری طرف جایا فی زبان کے چند جملے کے بیں جن میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ "جایان کے لوگ بہت! تہتے ہیں، جھے ان سے بحبت ہے" اور "میری طرف سے یہ تحفد تبول کیجے" ، جب ان کی کس سے جایا فی شخص سے ملاقات بموتی ہے تو دہ پہلے اس سے یہ جملے ہو لتے ہیں، پھرا بنادہ کی کہتے تھور رہا ہے بیش کر دیتے ہیں۔ پھرائی سے کہتے ہیں کہ" جو ہی کہوں آ ہے بھی کہتے" اس کے بعدائی کے سامنے کلہ طیبہ بڑھتے ہیں۔ اس کو چند مرجہ دہرواتے ہیں، پھرائی سے اس کا نام ہو چھتے ہیں، دہ جو جنبانی نام بتاتا ہے،اس کے ساتھ کوئی اسلامی تام مثلاً احمد بھر بھی دغیرہ لگا کراس سے کہتے ہیں کد'' آن ہے آپ کا نام ہیہے'' پھراس سے ہو چھتے ہیں کد'' ایس آپ کا نام کیا ہے؟'' وہ ان کا تجویز کر وہ نام دہرادیتا ہے تو کہتے ہیں'' اب آپ الحمینان سے میہ کتا بچہے ہے''

میں نے ان کا بیطریق کارسنا تو ان سے بوچھا کہ ''کیا اس طرح وہ اسلام کو بھے لیتا ہے؟'' وَاکْمُ صالح سامرائی نے ان کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ' پہلے میں بھی ان کے اس طریقے کو خداق بھیتا تھا، بیکن ان کے پاس ایک بجیب فلنف ہا اوراس فلنف کے جرت انگیز مثابع میں بھی نے خود دیکھے ہیں، وہ فلنفہ آ ب انہی سے خنے ۔''اس پرمولا تا فعت اللہ صاحب نے کہا کہ 'وراصل کل طبیعا کی فور ہے، اگروہ بے بھے پڑھاجائے تو اس کا فورانسان میں جھے نہ کہا کہ 'وراصل کل طبیعا کی فور ہے، اگروہ بے بھے پڑھاجائے تو اس کا فورانسان کی بھی نہی دیوت و بیتے تھے کہا تھ کہ وہ فلاح یا جاؤ گے ۔اس لئے میں جا بتا ہوں کہ مرا مخاطب ایک مرجب بید خورانی کل درانسان کے میں جا بتا ہوں کہ مرا مخاطب ایک مرجب بید خورانی کل در بان سے کہد لئو اس کا فور بھی نہی جا رہے میں کی دعوت دیتے تھے خورانی کل در بان سے کہد لئو اس کا فور بھی نہ بھی اثر دکھائے گا۔

اس سے بعد ڈاکٹر صالح سام ائی نے بتایا کہ ان کے بہاں آئے کے بعد ایک دن ٹوکو کو بغد ایک دن ٹوکو کو بغد رہی کے بغد ایک استاد اپنی تد رہیں کے سلسلے میں اسلام کے بارے میں پچی معلو بات کرنے سنٹر آئے ۔ جب وہ جائے نگی تو موال ناتعت اللہ صاحب نے ایپ ندگورہ طریق کار کے تحت ان سے بہا کہ "لا اللہ اللہ "پڑھئے ، انہوں نے پڑھ ایا ، اور موال ناکے اس انداز سے ایسے متاثر ہوئے کہ اس قت واقعۃ اسلام جول کر لیا ، اور کہا کہ میں بو غور ٹی کے دوسرے اسا تذہ کو جمع کرکے انہیں بھی اس نعت میں شریک کروں گا۔ چنانچہ چندروز بعد ان کا فون یا کہ میں نے جمع کرکے انہیں بھی اس نعت میں شریک کروں گا۔ چنانچہ چندروز بعد ان کا فون یا کہ میں نے بھی دیا آئے فلال وقت پر بہت سے اسا تذہ کو جمع کہا ہے ، اور انہیں اسلام کے بارے میں بتا بھی دیا ہے ، ساتھ ہی انہوں نے موال نا نعت العقد صاحب نے بہر انہوں کے بعدرہ فی کا بعد تک معلوم نہ تھا، لیکن وہ بعد پوچھے یو چھے وہاں بہتی گئے ، جب ساتھ ہی انہوں کے بعدرہ فی اس نا تذہ ایک کمرے میں جمع تھے ، موالا نا نعت صاحب نے وہاں واقعۃ یو نیورش کے بعدرہ فیس اسا تذہ ایک کمرے میں جمع تھے ، موالا نا نعت صاحب نے ابناوی نسخ ان کے ماسنے بھی آئر بایا ، وہ سب مسلمان ہوئے ، اور اب سنٹر سے بحثیت مسلمان ابنا کا دارا بسنٹر سے بحثیت مسلمان ان کا دارا بسنٹر سے بحثیت مسلمان ان کا دارا بسنٹر سے بحثیت مسلمان کا دارا بھوئی تھے ، اور اب سنٹر سے بحثیت مسلمان کا دارا بھوئی تھے ۔

#### ڈاکٹر صالح پیدا تندستار ہے تھے اور مجھے بیں معرعہ یاد آ رہا تھا۔ لاکھ تحکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف

سنٹر سے رفصت ہوتے وقت مولا نا تعت اللہ صاحب میرے ساتھ ہو گئے ، ان کے ساتھ اپنے کا بچوں کی ایک گذری تھی ، جمی نے دیکھا کدان پر تبلیغ کی یہ وہن سوار ہے کہ جہاں جہاں ہم گئے ، انہوں نے کتا بچوں کی تقییم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ کتا بچو دیے گئے ہیں ، ان جی سے بچھ نہ پچھ خرور بعد جی رابط قائم کریں ہے ، اور جھے اپنا کام کرنے کا موقع ل جائے گا۔ جس سوج رہا تھا کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی نے اہل جا پان کی ہدایت کے لئے مولا نافعت اللہ صاحب کی شکل جس ایک اطباع بی ہے دیا ہو، جس سے طریق کار کے بعض جھے دیا ہو، جس سے طریق کار کے بعض جھے ہمار نے ہم وادراک سے بالاتر ہیں۔

مغرب کے بعد شخ قیصر صاحب نے احتر سے ملا قات کے لئے بچھ پاکستانی احباب کو رات کے کھانے پر مرحو کیا ہوا تھا۔ شخ قیصر صاحب جاپان جم سلم لیگ کے صدر بھی ہیں، اور امہوں نے ایک عمارت جم سلم لیگ کا وفتر بھی قائم کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ جمیں اس وفتر جم لے اس کے اور بتایا کہ در حقیقت بیدوفتر ہم نے اس لئے قائم کیا ہے کہ پاکستانی اور سلم برا در کی کے در میان را بطے کی ایک شخل پیدا ہو۔ چیا نچ بہاں بل جیسے سے کمیونی کے مسائل پر تبا ولد خیال اور ان کے حل کے ایک وشش کا ایک موقع قراہم ہو جاتا ہے۔ ٹو کو جیسے شہر میں جہاں ایک چھو نے کہ کرے کا حصول لا کھوں رو بے کی بات ہے، ایک اجما تی کام کے لئے بیٹھارت مخصوص کر دینا بقیریا تھے تھے مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہی ، مب کو پاکستان کے لئے فکر مند پایا۔ پاکستانی احباب جمع تھے بیٹھنے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی ، مب کو پاکستان کے لئے فکر مند پایا۔ پال آخر میں نے ان معفرات کی خدمت بیل پچھرگز ارشات پی کیس جن میں اہم ترین بات بھی مسلم ملکوں کے لوگ ان معفرات کی تعداد دس بڑاد کے قریب ہے۔ وو مرے مسلم ملکوں کے لوگ ان کے علادہ ہیں ایک تائی معفرات کی تعداد دس بڑاد کے قریب ہے۔ وو مرے مسلم ملکوں کے لوگ ان کے علادہ ہیں ایک تاب کی تعداد دس بڑاد کے قریب ہے۔ وو مرے مسلم ملکوں کے لوگ ان کی مسلم ملکوں کے لوگ ان کی مائی کی تعداد در بڑاد کے قریب ہے۔ وو مرے مسلم ملکوں کے لوگ ان کی میٹ کی کی خلائی نوری طور پر ضروری ہے۔ میں ان محرف کی خلاف نوری طور پر ضروری ہے۔ میں ان میٹ میں ان می

کہ بورپ اورامر کیے۔ ہیں ہیں سلمان دفتہ وقت اس ضرورت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ، اوراس کے بنتیج ہیں بچون کی تعلیم و تربیت کا بھی نہ کھوا تھام تقریباً ہر جگہ ہور ہا ہے ، اور بعض شہروں میں بچون کی تھا ہم انت موجود ہیں۔ جاپان ہیں بھی اس قتم کے انتظام کو اپنے تمام ایش کی کا موں پر اویت و فی جاسے ۔ حاضرین نے اس ضرورت سے انفاق کیا ، اور بتایا کہ ہمارے و بھی میں ہی ہی کہ ہمارے ورمیان اجتماعیت کہ ہمارے ورمیان اجتماعیت کی خاطر تواہ فضا بید انہیں ہوئی ، اب ہم جا ہے ہیں کہ اس بلیت فارم سے لوگوں کو جمع کرکے اس قتم کے اجتماعی میں میں کی میں میں کہ اس وفتر کے کی خاطر تواہ فضا بید انہیں ہوئی ، اب ہم جا ہے ہیں کہ اس بلیت فارم سے لوگوں کو جمع کرکے اس قتم کے اجتماعی میں میں کہ کی میں کہ اس وفتر کے کی خاطر تواہ فضا بید انٹر ایس کی میں کہ ہم جمع ہو کر رفتہ دفتہ اپنے معاشر تی مسائل کے اس وفتر کے کی سے اور انتظام النداب زیادہ اہمیت کے سرتھاں ظرف توجدد ہیں گے۔

شیخ قیصر صاحب نے قریب ہی جس ایک پاکستانی ریسٹورنٹ قائم کیا ہوا ہے، جہاں علال گوشت اور پاکستانی طرز کے کھانوں کا انتہام ہے۔ وہی انہوں نے سب کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ جاپان جس بیٹے کر پاکستانی حرز کے تکے ، کہاب، تنوری نان اور دلی طرز کے دوسرے کھانے یقیدنا ایک قعت مجھے۔ رات گئے تک بیخنل جاری رہی ، اور جس ان حضرات کی محبت و خلوص کا گہرافقش نے کررات بارہ بیجے ،وٹل واپس پہنچا۔

اگلی منج ( ۱۲ رجون ) کوساز سے آٹھ ہے پھر ایبر پورٹ کے لئے روائنی ہوئی۔ تقریباً بارہ ہی وہ پہر تھائی ایبر ویز کے ذراید روانہ ہوا، اور بنکاک کے رائے پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑ سے دس ہے کراچی والیس پہنچا، اور اس طرح پورے بارہ دن میں کرہ زمین کا کید بورا چکر کھمل ہوگیا۔ وقللہ المحمد اوللہ و آخوہ۔

# تهسطريليامين جندروز



وق الدول المستنطقة جوان فوضائية

# آ سٹریلیامیں چندروز

ونا کے پانچ بڑا اعظموں میں سے ایشیا افریقہ ، ہورپ اور امریکہ جا دول کے بیشتر مشہور اور نمایاں ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن پانچ یں بڑا اعظم بیخی مشہور اور نمایاں ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن پانچ یں بڑا اعظم بیخی آسٹر بلیا کی طرف اہمی تک میراکوئی سفر نہیں ہوا تھا۔ گئی مرتبہ وہاں کے مختلف دوستوں نے دہاں آنے کی دعوت دی ایکن میری مصروفیات کی دجہ سے کوئی حتی پردگرائم نہ بن سکا۔ بچھلے سال آلو ہر میں گولڈ کوسٹ کے موالا ما اسد اللہ طارق صاحب کرا چی تخریف لاستے ، اور انہوں نے ہوئے اہتمام سے آسٹر بلیا آنے کی دعوت دی میں نے اسپے نظم او تا ت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوئے ہوئی ایر ایس اس مائی او تا ت کو مد میں میں سے باتی او تا اس میں میں سے باتی اور اس انہ میں سے باتی اور اس میں سے باتی اور اس میں سے باتی اور اس میں سے باتی اور میں انشاء اللہ ہفتہ دی دن آسٹر بلیا کے سفر کے لئے نکال سکوں گا۔

مولانا کی تحریک پر کوئٹز لینڈ کی ایک اسلامک سوسائٹی نے جھے مدعو کیا، اور بلاآخر ۲۵ راپر ملی ۲۰۰۰ء سے ۵رکن ۲۰۰۰ء تک میں نے آسٹر بلیا کا دورہ کیا۔ اس سفر کے بہت سے حالات امید ہے کہ قار کین کے بھی افادیت اور دلچی سے ضالی ندجوں گے۔اس لئے اس کی تھوڑی کی ڈودادان سطور میں پیش کررہا ہوں۔

سفر کے حالات سے پہنے آ سریلیا کا مختصر تعارف اور اس میں مسلم نوں کی مختصر تاریخ پر آیک نظر ڈال لیما منا سب ہوگا۔۔

# أسريليا

آسريليا ونيا كاسب سے محصوناية اعظم ب جو بح منداورجولى بحرالكائل كے ورميان واقع ہے، جغرانیہ کے ماہرین کہتے ہیں کہائی چنانوں کی عمرے لحاظ سے بیددنیا کا قدیم ترین بر اعظم ب، لیکن سب ہے آخر میں وریافت ہوا۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ برط اید کی نیو ک ك كيثين جيمل كك في سب سے بمليه ٤٤٤ء عن آستريميٰ وريافت كما الكين بديات صرف اس مدتک درست ہے کہ ایک متدن ملک کی حیثیت سے آسریلیا کی تاریخ جیمس لک کے بحری مفروں کے بتیجے میں شروع ہوئی لیکن اس ہے پہلے بھی اس ہر اعظم تک بہت ہے لوگوں کی رسائی کے شوام موجود میں۔اوریہ بات تو واضح ہی ہے کہ جب برخانوی آباد کاو آسٹریلیا منے تو وہاں آیک ایسی قوم مینے سے موجود تھی جوصد یوں سے میاں رہتی چلی آ ری تھی ،ان لوگوں کو ایبورجنیز (Aborginies ) کہاجاتا ہے، بیاگر چ غیرمتدن قبائل کی صورت بی يبال آباد يتھ اليكن ان كى تعداد أس وقت كم ازتم تين لاكھ تھى ادران كى جسمانى ساخت اور و گیرتا ریخی شوابد سے ظاہر ہے ہوتا ہے کہ بےلوگ انڈو نیشیا اور جنو بی ایشیا کے دوسرے علاقوں سے سفر کر کے بیماں پیٹیے تھے۔ جب برطانوی لوگوں نے آسٹریلیا میں آباد ہونا شروع کیاتو شروع یں ایورجیر نے ان کا بوا خیرمقدم کیا الکن جب برهانوی آبادکاروں نے ایکامنصوبہ بندی کے تحت ان کی بستیاں اُ جاڑنی شروع کیں تو انہوں نے سراحت کی ، برطانو ی نو واردوں نے انہیں بے در دی ہے آل کر ، شروع کیا اور ہراروں مقامی باشندے اس قبل عام کی نذر ہوئے۔ کچوعر سے انہوں نے برطانوں آیاد کاروں کے خلاف چھابیہ مار جنگ جاری رکھی رکیکن بعد میں برطانوی طاقت کے مقابلے علی اُن کے باس اس کے مواجارہ تدر ہا کہ وہ برطانو کی فاتھین کے آگے ہتھیا رڈال کران کی منصوبہ بندی میں مڈتم ہوجا کمیں 🖳

ہزار باافراد کے قبل ہوجائے کے باوجوداب بھی ان کی خصی بڑی تعداد آسریلیا ہیں آباد ہے۔

التفعيس كمينة ويمية أريكويذ وبرنانياس ١٣٥٠ ت ١١٨٨م ويدرموا س اليديش

لیکن عموماً یہ ہوے شہروں ہے دور دیباتی علاقوں میں رہتے ہیں ، ان میں تعلیم بہت کم ہے ، اور بیباں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں شراب بہت سستی کردی گئی ہے ، چنا نچے یہ شراب کے نشج میں مست دہتے ہیں اورا پٹی موجودہ زعدگی پر قائع ہوگئے ہیں ، لطف کی بات یہ ہے کدا گر چہ یہ لوگ آ سریلیا کے اصل باشندے ہیں ، لیکن انسی Aboriginal بات یہ ہے کدا گر چہ یہ لوگ آ سریلیا کے اصل باشندے ہیں ، لیکن انسی کہا جا تا ہے اور آ سریلیا کے جگر گئے ہوئے شہروں سے ان کی بستیوں کا مقابلہ کیا جا ہے تو و واقیموت جسے معلوم ہوتے ہیں۔

آسٹریلیا معدنی دولت سے مالا مال ہے اور اس میں سونے اور پیٹرول سے لے کر

یوریٹیم کک چرچیز کی کا تیں موجود ہیں، اور ان قدرتی وسائل کے بیٹیج میں آج سندنی،

میلیورن، برز بین، پرتھاور کیشرا بیٹے بڑے بڑے شھراہے حسن اور مادی ترقی میں امریکہ اور

یورپ کو مات کررہے ہیں لیکن میات کم اوگوں کو معلوم ہے کہ اس معدنی دولت کے حصول میں

پاکستانی علاقے کے مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آجی آسٹریلیا جس معاشی ترقی ہے

بیکٹار ہاہے، اُس میں کراچی سے جیبر تک کے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہینہ شامل ہے۔

## آ سٹریلیا میں مسلمان

 صحراؤں پر مشتمل ہتھے۔ برطانوی آباد کاروں کو صحرائی علاقوں سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ انہوں نے تھوزوں پرسوار ہوکران علاقوں میں کا س کرنے کی کوشش کی الیکن تھوڑ ہے یہاں کھل طور پر ناکا م ہو گئے ،اورانیس بیاندازہ ہوا کہان صحراؤں میں مواصلات اور نقل وحمل کے لئے اونٹ کے سواکوئی چیز کارڈیڈ بیس ہو سکتی۔

آسرینیا میں اونٹ نایاب تھا، لہذا بعض مہم جو جہاز رانوں نے مختلف مقامات سے
اونٹ تریزکر بحری جہاز دن کے ذریعے آسریلیا پہنچ نے کی توشش کی الیکن چونکہ انہیں اونٹوں
کوسنجا لئے کا پہنچ تجر بہند تھا، اس لئے گئی مرتبہ الیہا ہوا کہ بیشتر اونٹ آسرینیا کے ساحل تک
پہنچ سے پہلے بہلے ہی راستے میں مرگئے ، اور اگا دفا اونٹ زند دسلامت پہنچ سکے اور وہ بھی
ناتجر بہکاری کی بنا پر اس مقعمد کے لئے استعمال ہونے سے پہلے ہی بیاریوں کا شکار ہو کرختم
ہوگئے۔

اس مرحلے پر ان آباد کاروں کو احساس مواکہ اونٹوں سے ٹھیک ٹھیک استفادے کے لئے ضروری ہے کہ ان آباد کاروں کو احساس مواکہ اونٹوں سے ٹھیک ٹھیک استفادے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اونٹوں کے رکھوا لے بھی درآبد کئے جا تھیں۔ چنا نچیاس مقصد کے لئے بچھ آسٹر بلوی تا جزکرا چی کی بندرگاہ براتر ساورانہوں نے سندھ بکران بلوچشان اور صوبہ سرصد کے اونٹ والوں سے معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اسٹے اونٹ لے کرآسٹر بلیا جا تھی اور وہاں سخراوس کو چیر نے جس ان کی عدد کریں۔ اس معاہدے کے تحت فدکور صوبوں کے اونٹ والوں کی بزرگ میں بین کروں اونٹ لے اونٹ دالوں کی بزرگ میں بینکٹروں اونٹ لے کرآسٹر بلیا بہتی گئیں۔

سی تجربہ کامیاب رہا۔ بیاونٹ والے صحراؤں میں کام کرنے کا ہنر جائے تھے، بیر ہوئے مطبوط اور جنائش نوگ تھے انہوں نے بہت تھوڑے سعاوضے پرآ سزیلیا کی وہ خدمت انہام ویٹی شروع کردی جوسالہا سال سے نامکن نظر آ رہی تھی۔ انہی کی محنت اور جائفٹ ٹی کے بنتیج میں آسٹریلیا کے صحراؤں میں سڑ میں تھیر ہوئیں، کا نیں دریافت ہوئیں، ان کا نوں سے نقل وحمل کا مرصہ تجروخو لی سے انجام یا یا۔ آسٹریلیا اپنے ان قدرتی وسائل سے مستغید ہوئے لگا، یہاں تک کے دفتہ رفتہ ان قدرتی وسائل کے ٹل پر بورا خلک جگھا اُٹھا۔ راونت والے جنہوں نے آسریلیا ہیں سکارنا مائیا م دیا، اگر چذیادہ ترسندھ مکران، بلوچت ن اورصوبہ سرحد سے تعمق رکھتے تھے الیکن نسلی اعتبار سے ان میں سے ایک بن کی تعداد افغان تھی، اس لئے آسریلیا میں ان سب کو افغان کہا جاتا تھا اور بعد میں اس نام میں تخفیف کر کے انہیں صرف ''گھان'' (Ghan) کہا جانے لگا۔ یہ ہوگ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی بستیاں تائم کیں جنہیں یہاں Ghantowns یعنی افغان بستیاں کہا جاتا ہے۔

ان ''افغان'' اونت والوں کا پہلا کامیاب قافلہ کرا چی کی بندرگاہ سے جہاز پرسوار ہوکر اس میں میں میں میں میں میں اور چھ دور سے جانور تھا اور کی دیم بھی اللہ کے گئے تھے۔ یادگ کے مسلمان ستھاور ان کی دیم بھالی سے برطانو کی افغان' '' سنریلیالا نے گئے تھے۔ یادگ کے مسلمان ستھاور انہوں نے اسپیغ برطانو کی افسروں کی طرف سے انتہائی ہمت شکن حالات کے باوجود آسٹریلیا میں پہلی یارچھیروں کی شکل میں سجد یں قائم کیں' رفتہ رفتہ بعض سجدوں پر بھن کی چھیس ڈال میں پہلی یارچھیروں کی شکل میں سجدی قائم کیں' رفتہ رفتہ بعض سجدوں پر بھن کی چھیس ڈال میں گئی اس کے انہیں Mosque کی ساتھ میں اس کے انہیں کا نام مرک رکھ کھی اسپنا اسپیغ قبائل کے لوگ و سے رکھ سٹا مرک قبیلے کے لوگوں نے اپنی ہمی کا نام مرک رکھ اور زن کی بنائی ہوئی محربی مری کے نام سے مشہور ہوئی۔ جو ں جو ں محرادک میں کا م بردھت میں با نام مرک رکھ کی بنائی ہوئی محربی مری کے نام سے مشہور ہوئی۔ جو ں جو ں محرادک میں کا م بردھت میں بال کے جاتے رہے تیباں تک کرآ سر میا میں ان کی بوئی تعداد آئی اور شہری علاقے میں پہلی محربی ہم میں کی تحدید کے قریب ایڈلیڈ (Adelaide ) شہر میں قائم ہوئی اور دوسری محدہ ۱۹۰۵ء میں پرتھ میں تھیں گئی۔ ا

اگرچہ آسٹریلی کی تغییر وتر تی ہیں ان' افغان' اونٹ واموں کا ہرہ اکلیدی کردار ہے لیکن برطانوی آیاد کاروں کا سلوک اُن کے ساتھ شروع ہی سے امچھانہ تھا' ۱۹۲۰ء تک جب سز کیں بن گئیں اور کا نیں دریافت ہوگئیں تو اونوں کی ضرورت شتم ہوگئی اوران' ' افغانوں' کے لئے دوسر ہے دوزگار کے مواقع شتم کر کے ائیس آسٹریلیا میں رہائش دینے سے اٹکار کردیا گیا۔ ان میں ہے بہت سے اوگ وطن والیں '' گئے اورجو یا تی رو گئے انہوں نے بڑی سمیری کی صالت

The Oxford Copanion to Australion History, P.353, Oxford 1998

میں زندگی گذاری اوراب آسٹریلیا کی تاریخ میں ان لوگوں کے کروار کوئٹر بیا فراموش کرویا گیا۔ اب آسٹریلی کے ایک محقق کرشین اسٹیوئس (Christine Stevens) نے 1949ء میں ایک کتاب بڑی عرق ریز کی سے مرتب کی ہے جس کا نام ہے۔ Tin Mosques" "and Ghantowns" ٹیمن کی سجد میں اور افغان بستیاں "۲ سے مصفحات کی اس مختیم کتاب میں اُس نے ان اوز نے والوں کی تاریخ بڑی محنت سے جھے گی ہے۔ کتاب سے مقد سے میں وہ لکھتا ہے:

> "بیا فغان اوران کے جانوروں نے آسٹر میں کے قلب تک رسائی اُس زیانے میں ممکن بنائی جب دوسر سے لوگ اس کام میں اکثر نا کام رہے ، اُس کے باوجودان کے فلاف خوف اور نفرت کا مظاہرہ کیا گیا اوران کے منفر دستا شرے کو الگ تھنگ کرویا گیا۔ اُن کے مزاج وطبیعت اور ان کی فٹافت کو بہت کم بیجھنے کی کوشش کی گئی ، بلک آج و تک اکثر ان کے خلاف غلط فہمیاں تی بائی جاتی ہیں ۔ "(عمل)

ان افغانوں کے بعد البائیہ، ترکی، لبتان، مصر، انڈ دیشیا، ملز کیتیا، ہندوستان، پاکستان
سے سل نول کی بری تعداد بباس آکر آباد ہوئی اور ۱۹۹۱، کی مردم تاری بیل ببال ۱۷ مختلف من لک ہے آئے ہوئی اور ۱۹۹۱، کی مردم تاری بیل ببال ۱۷ مختلف من لک ہے آئے ہوئے سلمان آباد ہے۔ اس سرکاری مردم تاری کی رُو سے سلمانوں کی تعدادے ، ۵ سلمانوں کی تعدادے ، ۵ کس آبادی الب دو کردؤ ہے اور غیر سرکاری اندازوں کے مطابق سلمانوں کی تعداد یا جُح لا کھے لگ ہوگ بتائی جاتی ہے۔ آ سریلیااس لحاظ ہے منفرد براعظم ہے کہ پورا براعظم ایک می ملک برستمل ہے، جس کا سرکاری تام "کامن ویلیو آف آسٹریلیا" ہے۔ بیایک وفاتی تحویہ بیاستوں برشتمنل ہے۔ نیوسا و تھو ویلز جس کا اسرکاری تام "کامن ویلیو آف دار دیکومت سنڈ نی ہو ، و کوریہ جس کا مرکز برزین ا

The Oxford Ompanion to Australian History, P.353

پورے آسٹریلیا کا دارائکومت کینبرا ہے جوسقر نی سے جنوب میں واقع ہے ادراسنام آباد ہے بہت مشاہدے۔

مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی' نیوساؤ تھ ویلز جی ہے' دوسرے قبر پروکوریہ میں اٹیسر سے قبر پرکوئز لینڈ میں درشاید چوتے قبر پر مغربی آسٹریلیا ہیں۔

مجھے اپنے حالیہ سفر کے دوران کوئنز لینڈ کے شہر برزیین اور گولڈ کوسٹ و کٹوریہ کے شہر میلیو رن اور نیوساؤ تھے ویلز کے شہرسڈنی اور مینٹرل کوسٹ کا دورہ کرنے کا موقع ملا اور میں ریانٹیل ملک میں مسلمانوں کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔

## آغازسفر

کوئی ٹیلی فون۔ ایسی ڈبٹی کیسوئی جند گھنٹوں کے لئے بھی میسر آ جائے تو بچھے بڑی نعت معلوم ہوتی ہے، چنا نچہ یہ چند گھنٹے بوی راحت کے گذر ہے اور شام تک بفضلہ تعالیٰ میں ایک طویل پرواز کے لئے تاز دوم ہوگیا۔

یا گئے بے شام برنش ایروی کا جہاز سڈنی کے لئے روانہ ہوا۔ یہ نو سکتنے کی پرواز تھی معارف القرآن کا امکریزی ترجمہ میرے ساتھ تھا، اور بی اس پرنظر ٹانی کرتا رہا۔ معارف القرآن اتكريزي كي نظرتاني كايشتركام بين نے جہازوں بيں اور مختلف مغرول كي دوران بی کیا ہے اور اب بفضلہ تعالی جار جلدوں کی تحیل کے بعد یا تج یں جلد برنظر نانی ہور ہی ہے۔ اور الحمد ملت اس سقر کے دور ان سور ہ بوسف اور سور ہ رعد کی سکیل ہوگئی ۔ رات مجر جباز بحر ہنداوراس کے مختلف جزائز پر پرواز کرتار ہا۔ جنب تک محسّن غالب نہیں آعمیٰ ، میں کام كرتاريا، كارآخرك ووتين مكنول عن جب جبازآ سريليا كرراعظم من وافل موجكا تھا، میں سو کیا اور جب آ کھی کھی تو مشرق سے منع طلوع ہور ہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نور آ جہازنے اتر ناشروع کردیا۔ یعیمیج صادق کے اجرتے ہوئے اُجالے میں بحرالکا الل کے كنارے دورتك كيميلا مواسدنى كاشېربوا خوبصورت منظر پيش كرر باتغا۔ و كيميت بى و كيميت جهاز سڈنی کے طویل وعریض ایئر بورٹ بر اُر کیا۔میری منزل ایمی ادر آ مے تھی مجھے بہال سے دوسرے جہاز کے در ایعے ایک دوسرے شہر برز بین (Brisbane) جانا تھا۔ وہال کی پرواز صرف ایک محفظ بعدتمی اوراس دوران مجھے امیگریش سامان کی وصولی ادر کشم سے فارغ ہوکر دوسر منرمین سے مقامی پرواز بکزنی تھی۔ایئر پورٹ برسٹرنی میں یا کتان کے قونصل جزل مستر با قررضا استنبال کے لئے موجود تھے انہیں وقت کی قلت کا احساس تھا ،اس لئے انہوں نے بہلے سے انظام کررکھا تھا کہ امیگریش اور سمنم من دیرند لگے،لیکن سامان آنے میں بجھ وفت لگ گیا اور جنب ہم مقامی پرواز وں کے کا ؤنٹر ہر پنچے تو معلوم ہوا کہاب متعلقہ پرواز تک پنجامکن نبیں کر بفضلہ تعالیٰ آ دھے تھنے تی کے بعد دوسری پر واز ال گئ ۔ایر پورٹ کے بابر واكثر مولانا شيرصاحب (جو ماشاء الله آسريليا عن دين خدمات كے ليتم معروف ين) ا بنے بچھ رفقاء کے ساتھ منتظر تھے ، اُن سے ملا تات ہوئی ، انہوں نے ، کی برز بین میں میرے

میز پانوں کو پر واز بدلنے کی اطلاع دی۔ایئز پورٹ پر بی پچھد میران حضرات سے مختلف مسائل پڑگنگو ہوتی رہی ، بیباں تک کد پر واز کا دقت ہوگیا۔

#### برز بین میں

یہاں سے برزبین کا داستہ ایک تھنٹے کا تھا، برزبین آ سریلیا کی دیاست کشنزلینڈ کا مرکزی شہر ہے اور مجھے ای شہرکی اسلا کے سوسائی نے دعوت دی تھی اور بہاں جھے جارون مخدار نے تھے۔ برزین بذات خودایک اعربیشن ایئر پورث ہادرسا حول کے لئے خصوصی دلجیمیاں رکھنے کی وجہ سے بہاں ایشیا ادرامر کیہ سے براوراست بروازی بھی آتی ہیں۔ میں جہازے باہرآیا تو احباب کی ایک بوی جاعت وستقبال کے لئے منتقرتھی۔ جن ش گولڈ کوسٹ کے اسلامی سینٹر کے سربراہ مولا ٹا اسدائٹد طارق، برز بین کےمولا ٹامحد عزمیے ، برز بین کی معروف بزنس فیلی کے الحاج حبیب دین کے نام اس دفت یاد میں برز بین آسریلیا کے چیو حسین ترین شہوں میں سے آیک ہے اللہ تعالی نے اسے قدرتی مناظر سے مالا مال کیا ہے۔ بیہ آسٹریلیا کے شال مشرقی ساعل پر واقع ہے اور اسے چھوٹی مجھوٹی مرسزر پیماڑیوں اور دلفریب دادیوں نے گھیرا ہواہے۔ آسٹریلیا میں اس دفت سردیوں کی آیر آیکھی۔ درجہ حرارت ٨١ وُكرى يسنني كريدُ تفا اور فضا مي سالَ بوكَي خوفنكو ارتحكَ في ان مناظر كومزيد نشاط أكيز بناديا تھا۔ شہرے متعمل ایک خوبصورت رہائٹی علاقہ بالینٹر یارک کہلاتا ہے، یہاں ایک مرسز نیلے پر بزی خوشما مبحدین ہوئی ہے جوہ س علاقے کے مسلمانوں کا دینی اور ساجی مرکز ہے۔ میرا قیام ای محد کے سامنے ایک حجوثے ہے خوبصورت مکان میں ہوا جواصلاً مولا ؛ عزیر صاحب کا مکان ہے، کیکن میرے قیام کے دوران اے خاص طور پر میرے اور بھے سے ملنے والوں کے <u>لے مخصوص کراما گیا۔</u>

مواد ناعز مرصاحب ایک نوجوان عالم بین جو برطانیه میں بیدہ ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں دی تحلیم حاصل کی ، بالینڈ پارک کی مجدا دراسلامی مرکز میں دو قابل تعریف دیفی خد مات انجام دے رہے ہیں ، انگریزی زبان اوراب وابید پر انہیں کھل عبور حاصل ہے اوروہ مسلمان نوجوانوں کو متاثر کرنے کی ماشا، اللہ مجر پورصلاحیت رکھتے ہیں ان کی باغ و بہار طبیعت نے نوجوانوں کوا ہے آ ہے ہے۔ بتکلف کر کے انہیں بہت مانوں کیا ہوا ہے۔ بہرے آ سر بلیا کے قیام میں مسلسل وہ میرے ساتھ رہاور میز بانی اور مہمان نوازی کا حق اوا کردیا۔ مکان تک بہنچتے بہنچتے وی نئے چھے ہے۔ باہر آ سان پر بادل چھاتے ہوئے تھے اور بلک بلکی یارش نے خواہگاہ کی کھڑ کی سے نظر آ نے والے شاداب کو ہساروں کا منظر اور زیارہ حسین بنا ویا تھا، ایک طویل سفر کے بعد وہ تمن گھنے کی پُرسکون فیند نے طبیعت میں نشاط بیدا کردیا۔ ظہر سے عمر سے بھی کوئی مصرو نیت نہمی۔ البت عمر کے بعد سے ملاقات کے لئے آ نے والوں کا سلمار شروع ہوگیا۔ مغرب کے بعد میز بانوں نے معزز بن شہر کے لئے مشائید کا اہتمام کیا تھا۔ احباب دور دور سے بڑی مجت سے ملئے آ ئے شائ

عشائیہ کے بعد بہاں سے پھوفا صلے پرایک ادرمرکزی مجدکورو بی میں عشاء کی تماز اوا
کرنی تھی اور نماز کے بعد میری تقریر کا اعلان ہو چکا تھاہم عشاء کے وقت وہاں پنجے تو مجد کا
پرراا حاط اور اس کے آس پاس کا علاقہ کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ بینکڑوں کیلومنز کاسٹر سلے
کر کے اس اجھاع میں شرکت کے لئے پہنچ تھے۔ یہاں تک کہ نماز کے لئے مبعد نگل پڑگئی
اور بہت سے معفرات نے باہر نماز اوا کی۔ مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ اس مسجد میں اس
سے پہلے بھی انتا ہوا مجمع و کیھنے ہیں تیس آ با۔ آسٹر ملیا میں چونکہ مختلف قومیتوں کے مسلمان آباد
ہیں جن میں برصغیر کے علاوہ شرق وعظی کے عرب مسلمان ،صوبالیہ ، جنو بی افرایقہ ، الجزائر ،
ہیں جن میں برصغیر کے علاوہ شرق وعظی کے عرب مسلمان ،صوبالیہ ، جنو بی افرایقہ ، الجزائر ،
ہیں جن میں برصغیر کے علاوہ شرق وعظی کے عرب مسلمان ،صوبالیہ ، جنو بی افرایقہ ، الجزائر ،
ہیں جن میں برصغیر کے علاوہ شرق وعظی میں جنائی ہیں ، اس لئے لیک مشتر کہ ذبان جسے سب بھی
سئیں ، انگریز کی کے سواکوئی اور نہیں چنائی میں ، اس لئے لیک مشتر کہ ذبان جسے سب بھی
سئیں ، انگریز کی کے سواکوئی اور نہیں چنائی میں ۔ میزیان مجھے پہلے ہی ہے بتا ہے تھے کہ یہاں
سئیں ، انگریز کی کے سواکوئی اور نہیں چنائی میں ۔ میزیان مجھے پہلے ہی ہے بتا ہے تھے کہ یہاں

دوسری طرف ان مختلف ملکول کے مسلمانوں کے نتہی مسلک بھی مختلف ہیں اور وین کا پوراعلم نہ ہونے کی وبہ سے ان حضرات کے ذہنوں میں بیسوال بوے ضلجان کا سبب بنمآ دہتا ہے کہ مختلف فقہی قد اہب میں اختان ف کی وجہ کیا ہے؟ اوراس معالمے میں عام مسلمانوں کے لئے را چمل کیا ہے؟ پچھلے دنوں بعض حضرات نے اس معالمے میں حرید چی خلفشار ہے کہ کر



برمين كاليك فضائى منظر

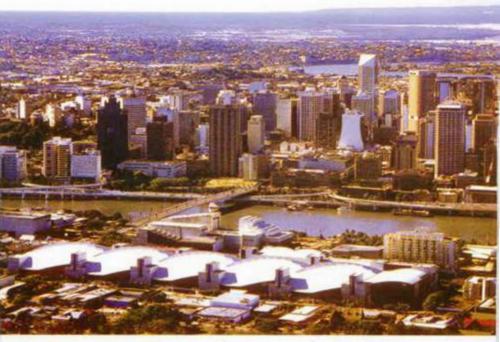

برمين كالك فضائى نظاره

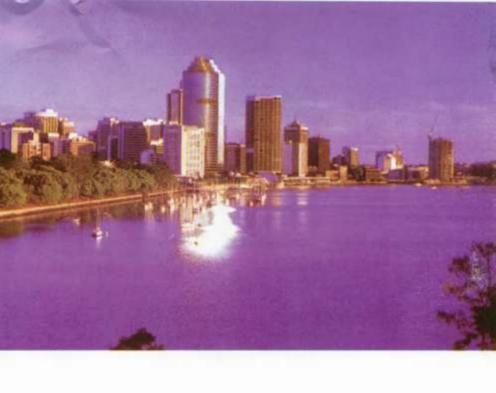

# برسبن كاليك خوبصورت منظر



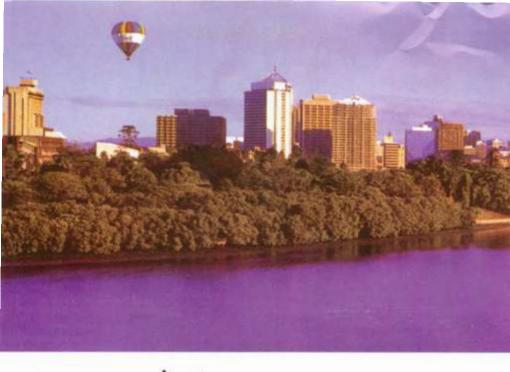

برسبن شہراور دریائے برسبن

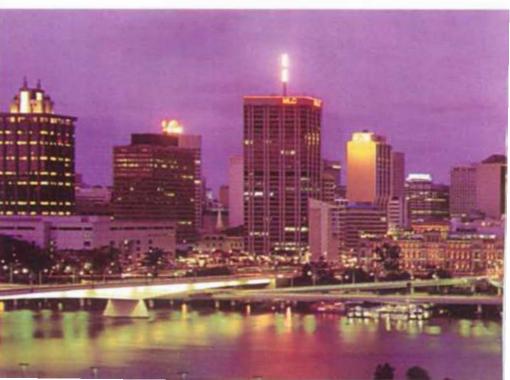



آسر لميايس واقع كاتما آبغار

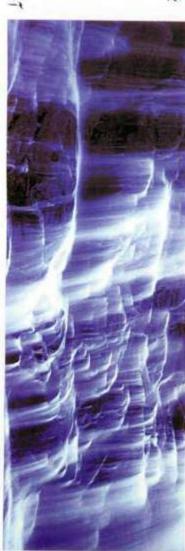

پیدا کیا کوشنی، شافتی، ماکنی اور حنبلی غدا ہب سب بدعت اور شرک میں لبند؛ ان میں سے کسی مسلک کی پیرون گروہی ہے اس کا نتیجہ ریہ وا کہ اس دیار غیر میں مسلمانوں کوجن بنیادی مساکل کا سامنا ہے ان کے بچائے فروئی اختلاف ہے کوہوا دیتے سے خواد گؤاہ مسلمانوں کے درمیان پیجبتی کے بچائے بعد پیدا ہونے لگا۔

حالات کے اس لیں منظر میں میرے میز بانوں نے میری آج کی آغر ہر کا عنوان "اسلامی نشداور فقیمی ندا بهب کی حقیقت" جمویز کیا تھا تا که فقی ندا بهب کی حقیقت دانشج کرکے لوگوں کوانتیاد وا تفاق کی دعوت دی جائے بہموضوع بزاعلی اور تنصیل طلب تھاا درا ہے ایک فشست میں سینیامینکل نظرآ ریا تھا تمراہند تعالیٰ کی تو فیق ہے اس موضوع پرتقریباً ڈیڑ ھاگھنٹہ مفصل خطاب ہوا۔ میں نے مختصراً ''فقد'' کی قرآ کی بنیاد دن کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ و بن کے بیشتر بنیادی امور مثلاً توحیدہ رسالت اور آخرت کے عقائد ارکان اسدام چیوٹ ، نیبن ظلم، بدکاری ، دعوکہ وہی ، سود ، قمار شراب نوشی وغیرہ کی حرمت وغیرہ ا ہے معاملات ہیں جن میں قرآن وسنت کے احکام پاکٹل داشتے میں اور بن کے معاسلے میں تجعی فتها ، کے ورمیان کوئی اختلاف نبیس ہوا۔ چنا نجدان معاملات بین کسی علیحد وفقهی مسلک ک نہ کو لی ضرورت ہوئی نداس بارے ہیں کوئی فقتی مسلک بیدا ہوا۔ لیکن قرآن وسنت کے بہت سے فرونل احکام الیسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تخست والغہ کے تحت تھوڑا سا ا ہمال مچھوڑا ہے جس کی ہیں ہے ان کی ایک سے زائد شریعات ممکن ہیں ۔ان مختف تشریحات میں ہے کسی ایک تشریح کو تعمین کرنے کے لئے قرآ ن دسنت کے وسیعے قلمیق عمر کی ضرورت ہے اور خود قرآن کریم نے آیت کریمہ "فلولا نفو من کل فوقة منهم طائفةليتفقهوا في المدين" كے ذريع بياسول واضح فر اديا ہے كہابيا وسع وعميق عم حاصل کرنا نہ ہرا کیا ہے لیے ممکن ہے نہ ضروری ۔اس کے بجائے قرع ن کریم کا تکم یہ ہے کہ کچھ وگ ابیاعم حاسل کرنے کے سے اپنے آپ کووقف کریں اور پھراہے اس علم کے منا کج دوسروں تک پیچیا کیں۔ چنانجیاس اصول برنمل کرتے ہوئے فقہا۔است نے این زند کیار، این کام کے لئے وقف کیں اور ایسے معاملات میں قرآن وسنت کی صحیح مراو تعلین کرنے کی

كوشش فرماني -اى كوشش كانام اجتباد ب-

دوسری طرف چونکہ ان احکام کے معالم میں قرآن وسنت کی ایک سے زیادہ تشریحات (Interpretations) ممکن تعیس اورانلہ تعالیٰ نے انسانوں کی سوچ ایک جیسی نہیں رکھی اس لئے قدرتی طور بران صفرات کے اجتباد کے شائح میں اختلاف پیدا ہواا دراس مے مختف فقیمی مسلک و جود میں آئے لیکن چونکدان میں سے برایک نے بوری دیانت داری اور محنت واخلاص کے ساتھ قرآن وسنت کی صحیح مراد تک پینینے کی کوشش کی ماس لئے ان میں ہے کسی کوہھی بالکل غلط یا باطل نہیں کہا جاسکتا ۔اس کی مثال ہے ہے کہ غز وہ احزاب کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو تریظ کے بہودیوں پر حملہ کرنے کا تھم ہوا تو آپ نے بعض سحا بیلوینو قریظ کے علاقے کے لئے روانہ فر بالا اور آئیں تا کیدفر مائی کی عصر کی تماز وہیں جا کر ریٹھیں رمحابہ کرام روانہ ہوئے ،لیکن عصر کا دقت راہتے ہی میں ہوگیا ،اب بعض محابیہ " كرام الأخيال بيتفاكمة الخضرت ملى الله عليه وسلم في بمين عصر كي نماز منزل يريخ كريز هيني ك ت كيد فريائي ب،اس لئے نماز وين جل كريزهني جاہيے چنانچان حضرات نے رائے من نماز نه برهي كيكن دومر ع حضرات كاموتف بيقاكرا بكاامل مقصد وبال جلد سے جلد ينجنا تها، بيمطلب نبيس تفاكه أكرععر كاوقت كسي ويهدب راستة مين آجائة توراستة مين ثمازيز هناجائز ته ہوگا ، چنانچیان حضرات نے راستے ہی میں تمازیڑ ھالی۔ آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کو دوٹوں حضرات كيمونف كاعلم بواتو آب نے دونوں من كيمى يربعي طامت نبيس فر الى -اس ہے صاف واضح ہے کہ جن مسائل میں اجتباد کی گنجائش ہے، ان میں کسی ایک مؤتف کو سوقیصد سیج اور دوسرے کوسوفیصد غلطنہیں کہد سکتے ،البتہ شرط سے ہے کہ اجتہاد کرنے والا وسیع وعمیق علم کی وہ شرائط بوری کرتا ہو جوقر آن دسنت سے احکام کے استنباط کے لئے ضروری ہیں اور دہ محض اس بنا ہروہ موقف اختیار نہ کرے کہ وہ اس کی خواہشات کے زیادہ مطابق ہے یا اس میں آسانی زیادہ ہے۔ بلکہ قرآن وسنت ہی کے دلائل کی بنیاد پر جوموقف اسے زیاد ومضوط نظرآئے ،اسے خلوص کے ساتھ انتظار کرے۔

حنی ،شافعی ، ماتلی اور طبلی مسلک اسی بنیاد پر وجود بیس آئے ہیں اوران میں ہے کسی کو مجمی غلظ یا باطل نبیس کہا جاسکتا۔ان کے درمیان اختراف من وباطل کانبیس ہے، بلکدرائ اور مر ہورج کا ہے۔اب جو مخص ندعر بی زبان جانتا ہے ،ندقر آن دسنت کے متعلق علوم سے کما حقۂ وانف ہے،اس کے لئے اس کے سوا کوئی جارونیس کدوہ جس بحبتد کوزیارہ عالم سمجھ،اس کی رائے براعتاد کرے اس بھل کرے ، یادر حقیقت اس جمبتدا مام کی اتباع خیس بلکے قرآن وسنت بی کی ا تباع ہے ، محرقر آن وسنت کو بیجھتے میں اس کی مدو لی گئی ہے۔ پھر چونکہ اصل مقصد قر آن وسنت برعمل كرن ب- الى خوابشات برنيس اس كي يطرزهمل بالكل ناجائز الم كرجس مسكل میں بس سمی امام کا مسلک اپنی خواہش کے مطابق نظرة یا اس برعمل کرانیا ، کیونک سی می امام نے اپنا مسلک اس بنیاد پر متعین نہیں کیا کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق یا زیادہ آسان ہے، بلکہ داہ کل کی بنیاد پر متعمین کیا ہے لبندا عافیت کاراستہ یمی ہے کہ جس امام کوانسان زیادہ ہوا عالم سمجھے یااس سے استفادہ آ سان ہو،اس کی تشریحات پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن وسنت کے فردی احکام برعمل کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص انٹا وسیع دعمیق علم رکھتا ہو کہ وہ اپنے اجتباد ہے مختلف غداہب میں محا کمہ کر سکے تو وہ جس غربب کو دلائل سے زیادہ مضبوط سمجھے، اسے اعتبار کرسکتا ہے، لیکن یہ ہرکس و ناکس کے بس کا کام نہیں ۔احتر نے یہ بھی گذارش کی کہ اس ملک میں مسلمانوں کو بڑے اہم اچھا کی مسائل در پیش ہیں جنہیں حل کرنے کے لئے سب کو یجان ہوکر کا م کرنا جاہے اور ان فروق اخترا فات کو ہواد ہے کے بجائے اس اصول برعمل کرنا جاہے کہ 'اینے مسلک کو نہ چھوڑ واور وومرے سکے مسلک کو نہ چھیڑو۔''اس کے سوامسٹمانوں کی صفوں میں وصدت قائم رکھنے کا کوئی ذریعیر تیں ہے اگراس دیارغیر میں بھی وہ اختلاف وانتشار ورآ مد کیا تھیا جو ہماری شامت، عال سے مسلمان ملکوں میں یا یاجاتا ہے تو یہال مسلمانوں کے مستقبل کے تحفظ کا کوئی راستہ مندر ہیگا۔

ندکورہ بال نکات پر الحمد مقد خاصی تفعیل سے گفتگو کی گئی ، بعد میں دمریک حاضرین کی طرف سے سوال دجواب کا سلسلہ بھی رہادور بفضلہ تعالیٰ شرکا پہلس نے گھفے دل سے اعتراف فر الیا کداس تشری و و فتح ہے ان کے ول ہے شہات کے بہت سے کا بنے مثل کے ۔

روڈ ھائی گھنٹے کی اس طویل وہن کا وش کے بعد جب تیا مگاہ جانے کا وفت آیا تو ہمارے میر بان جناب الحاج حبیب وین صاحب نے ہیشکش کی کر تھوڑی کی تفریح بھی ہوجائے اور برز بین شهر کا ایک دور و کرلیا جائے۔ جناب حبیب وین صاحب کی فیلی آسٹریلیا کی مشہور ومعروف فیلی ہے جو' وین براوران' کے نام سے پیچانی جاتی ہے، ان کے آباء واجداد کا تعلق اصلاً عدراس سے تعاادروہ آسٹریلیا لیس آسر مقیم ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے مختلف جمارتوں میں نام بیدا کیا۔حبیب دین صاحب کابنیادی کا متمبراتی شمیکدداری ہے اوراس لحاظ ہے ان کا نام كينترك آف، يكارؤ من درج ب كدانبول فيصرف ٥ سيكند من ايك برى عارت وكرا كرزين كي برابركر في كا عالى ريكارة قائم كيا تقا الشقال ف أنبين ونيا كے ساتھ وين كي تڑے بھی عطاخر مائی ہے اور آسٹر ملیا میں مختلف مساجد ، مدارس ادر اسکولوں کے تیام میں ان کا بنا حصہ ہے۔وہ گاڑی ڈرائے کرتے ہوئے پرزمین کے مرکزی علاقوں کی سر کراتے رہے۔ برز بین یوں بھی بڑا خوبصورت شہر ہے جس میں فقدرتی حسن کے ساتھ تدنی حسن بھی جع ہوگیا ہے، کیکن رات کے دفت واقعتہ اس کا منظر تامل وید تھا۔ بحرا لکا بل کی چیوٹی حیوٹی شاخیں شہر کے درمیان دریا کی شکل میں تھس آئی ہیں جس کے دونوں کناروں پر فلک بوس عمارتیں جھمگ سررہی میں اور دونوں کناروں کو ملانے کے لئے تھوڑ نے فاور سے بال ہے ہوئے ہیں ، ہر پل کاڈیز اکن مختلف ہےاوراس نے ماحول کے حسن کود و بالا کر دیا ہے۔

شہرے ایک طائز اندوورے کے بعد حبیب وین صاحب ہمیں ایک پہاڑ کی چوٹی ہے ۔
صحتے جے اؤ ثرث گریفت (Mount Graffet) کہتے ہیں۔ مشہوریہ ہے کہ جب سلمان آئے جی آؤٹ کریفت (محافظات کا نام محرفی روایت کے مطابق رکھا تھا۔ اس بہاڑ کا نام بھی انہوں نے بعو از کھا تھا جے اگریزی میں بگاڑ کر Graffet بناویا گہا۔ وائلہ اعلم ۔ اس بہاڑ کا باندی سے بودا شہر نظروں کے سامتے تھا اورزین پر پھیلی ہوئی روشنیا س زمین کوناروں بھرے آسان کی شاہت عطا کردی تھیں۔

ا گلے دن (۱۲۸ اپریل) کو جمعہ تھا۔ آسٹریلیا ہیں برسنیر کے باشدوں نے مخلف مقامات پرائی کمیونی کے لئے پرائیویت رفیہ اواشیش قائم کے بوے ہیں جو بردی ولیجی سے شخص جانے ہیں۔ ان ہیں سے آیک رفیہ اسٹیشن لیک گھنٹے کے لئے اسلام کی تعلیمات پرمنی کی جانے ہیں گرام کی بھی جی بیش کرتا ہے۔ اس پروگرام کی مال کفالت بھی وین فیمل کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کم ایادو و پروگرام می جے بیٹر بوتا ہے۔ جمعہ کی میٹی اس بٹریو پرمیر کی آخر براورانٹرویو کا اطان کی ایران آخر بیا تصف گھنٹہ کیا ہے۔ ورہا تھا، چنا نی جواب مورک آخر بیا تصف گھنٹہ میر کی آخر براورو بال آخر بیا تصف گھنٹہ میر کی آخر براورو میں بوئی جواب سفر کے دوران میری واحدارد و تقریر تھی۔ بعد میں بندر و منت کا میرک آخر ہو تھی انٹر کیا گیاں سفتے ہوں گے، میرک آخر ہو تھی نشر کیا گیا۔ بھی شہر تھا کہ اوگ مین کو اسٹے سویر سے دیا ہو کہاں سفتے ہوں گے، ایکن بعد میں سفنے والے لوگوں نے دیڈ یو کی اس تقریر کا موالہ ویا جس سے معلوم ہوا کہ سے معلوم ہوا کہ سے معلوم ہوا کہ ہے۔ بوگرام وسٹے بیانے پرستیول ہے۔

ای روز مجھے جعد کی نماز ہالینڈ پارک کی معید جس پڑھائی تھی ،ان ملکوں جس چونکہ جمعہ کے دن چھٹی ٹیل ہوتی ،اس لئے میہاں نماز سے پہلے کی تقریر مختصر ہوتی ہے تا کہ لوگ جلدا ہے: اپنے کام بروایس جاسکیں۔ چنانچی نماز سے پہلے بیں منت کے قریب میر کی تقریر ہوئی ،معبد ک دونوں منزلیس بھری ہوتی تھیں اور مختلف قومیتوں کے مسلمانوں کا شیروشکر ہوکر نماز اوا کرنا اور بعد بیں محبت سے ملنا ہزاا کیاں افروز منظر ہوتا ہے جسے بھر پائیس جا سکتا۔

جعد کی تقریرتو مختصرتھی ایکن ای رات عشاہ کے بعد بالینڈ پارک ہی کی معید ہیں میرے مفصل خطاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ چاہ نچے عشاء کے بعد مسلمانوں کے عوی مسائل پر تقریباً ایک گفتہ خطاب ہوا اور اس کے بعد آخریباً آئی ہی ویرسوال و جواب کا سلمہ رہا ہا تا کے اجتماع کے بارے بی مقامی حفرات کا تاثر بیا تھا کہ اس سے پہلے بھی رات کے وقت اتنا ہزا اجتماع اس مجد بی نہیں ہوا۔ ایسے اوگ بھی خاص تقداد بیں جھے جو سو کلومیٹر ہے بھی زائد مسافت مطرک کے پہنچ تھے۔ ان جی ہر شعبہ از ندگ کے اوگ تھے اور ان کی اوا اوا ہے یہ بیاس نمایاں تھی کہ و و این کے بارے جی مشند علومات حاصل کرنا جا جے ہیں یمغر فی لکوں بیاس نمایاں تھی کہ و و این کے مضابی زندگی گذار نے جی طرح کی مشکلات اور مسائل میں مسلمانوں کو اپنے و این کے مضابی زندگی گذار نے جی طرح کی مشکلات اور مسائل

کا سرامنا ہے۔ لیکن المحمد مقد ان کا دینی شعورا تنا مضبوط ہے کہ وہ خاصی باریک بینی سے اپنے

اسلاکی شخص کو محفوظ رکھنے کی کوشش کررہے ہیں، چنا نچائن کے صرف عمر رسیدہ افراد تن سے

نہیں، بلکہ نوعمر نو جوانوں ہے بھی ایسے ایسے سوالات سننے عمی آتے ہیں جوہمیں اپنے ملک

کو جوانوں سے سننے میں نہیں آتے اور اُن سے بیاب واضح ہوتی ہے کہ وہ طال وحرام اور

جائز وہ جائز کے بارے عمل کتے فکر مند ہیں۔ اجھ ع و دران عموی سوالات کے بعد بھی

بہت سے لوگوں نے افقرادی طور پرا لگ وقت ما فکا اور اپنے انفرادی مسائل میں مشورہ طلب کیا

ان میں بہت سے حضرات تو وہ تھے جو میری تحریوں اور آسا نیف کی بنا پر بھی سے پہلے سے

جائز ہی اور انگریز کی کمانوں کے پاس میری کا تا ہیں پہنچی ہوئی تھیں اور عرب حضرات میری

عربی اور انگریز کی کمانوں کے واسطے سے جھے جائے تھے ، ان کے علاوہ بہت سے حضرات وہ

تے جو بہلی بار بھی سے متعارف ہوئے ، لیکن جس ظومی وعیت اور گر بحق کا مظاہرہ ان حضرات

ہفتے کی میچ نو ہیچے کوئز لینڈ یو نیورٹی ہیں بیری تقریر کا پر ڈگرام تھا۔ کوئٹز لینڈ آسٹریلیا کی
ایک ریاست ہے اور بیاس کی سب سے بڑی یو نیورٹی ہے جس میں پندرہ ہزار طلباء زیر تعلیم
ہیں۔ بیباں کے مسلمان طلبہ نے یو نیورٹی کے بال میں میری تقریر کا اہتمام کیا تھا۔ طلب اور
طالبات کی تشتین پردے کے اہتمام کے ساتھ الگ رکھی گئی تھیں۔ بیباں میرامنفسل خطاب
ہوا جس میں میں نے عم کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی اور ائلہ تعالی نے حصول عم کے
اور جس میں میں نے عم کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی اور ائلہ تعالی نے حصول عم کے
اور علم کے بارے میں اسلامی اور غیر اسلامی تصورات کا بنیاوی اختیاف واضح کر کے مسلمان
طلب کی ذر دار یوں پر گئٹلوکی۔ اس تقریر کا اعلان چونکہ پہنے سے ہو چکا تھا اس لئے طلب کے
طلب کی ذر دار یوں پر گئٹلوکی۔ اس تقریر کا اعلان چونکہ پہنے سے ہو چکا تھا اس لئے طلب کے
طلب کی ذر دار یوں پر گئٹلوکی۔ اس تقریر کے اعلان چونکہ پہنے سے ہو چکا تھا اس لئے طلب کے
طلب کی ذر دار یوں پر گئٹلوکی۔ اس تقریر کے مسلمان میں میں موجود تھے۔

### گولڈ کوسٹ میں

یو نیورٹی کے پروگرام کے بعد مجھے آئ روز گونڈ کوسٹ جانا تھا جوریاست کوئٹز لینڈ کا ایک ساملی شہر ہے جو برزئین سے تقریباً ۵ کیلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے اور سیاحت کا بہت

بوامر کڑے۔ برزین سے نکل کرہمیں بہاں کٹینے میں تقریباً ایک گھنٹ لگا۔ درمیانی راستہ سرمیز وشاداب وادبوں مساحلی علاتوں اور جھوٹے جھوٹے شیروں پر مشتمل تھا۔ ظہر کی شماز ہم نے مولڈ کوسٹ بیٹنے کراوا کی میہاں بفضلہ تعالی ایک خوبصورے متجدعفائے کے سلمانوں کا سب ے برواسر کڑے مسجد کا اپنابال بہت وسیع ہے اوراس کے ینچے سلمانوں کے عمومی اجتماعات کے لئے بڑا کشادہ بال ہے ،مجد کے ساتھ لائبر بری اور مسلمانوں کے بچوں کی وی تعلیم کے لے ایک اسکول بھی ہے۔ اس اسلامی مرکز کے: یتی سربراہ مولا نا اسدانقد طارق صاحب ہیں جو ما شاءالله وسع المطالعه عالم بين –اتبين حضرت مولانا سيدمحمه بوسف بنور كياصاحب رتمنة الله عليه ي تمذكا شرف حاصل باورانهون في جارح ألعلوم الاسلامية بنوري ناؤن مي تخصص فی الدعوة والارشار کا کورس کمل کر کے پہلے بھی آئی لینٹر اور نیوزی لینٹر میں خدیات انجام دیں ادراب آسٹریلیا کی ریاست کوئنزلینز میں سلمانوں کی دیٹی رہنمائی کا قریضہ انجام دے دے ہیں ، انگریزی برانہیں تکمل عبور حاصل ہے اور ان کی تقریریں بیبال بردی مقبول ہیں۔ انہوں نے میسائیت کا بھی اچھا مطالعہ کرے بہت ہے میسائی مردوں اورعورتوں کوشرف بداسلام کرنے میں نمایٰں کر دار ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے ابتا می مسائل میں انہیں علاقة كيمسلم آباوي كانمائنده مجهاجاتا يهادره وبفضليق أباتي اس دمدداري كودانشندي <u>۔۔ نباہتے ہیں۔</u>

ایک مرتبہ بچوزہ جوان کی جرم میں بکڑے گئے جن میں ایک نو جوان سلمان بھی قاندا ور

باقی فیرسلم سے غیرسلموں کے وکیل نے متعقبا ندرہ بیا فتیار کرتے ہوئے یہ موقف افتیار کیا

کدامل جرم سلمان ہا ورای نے دوسر نے نو جوانوں کوجرم پرا کسایا ہا اور دلیل بیوی کہ

مسلمان زیرگی کے مختلف شعبوں میں تشدہ بہتدی کے عادی میں ، جج نے غیرسلم نو جوانوں کو

بری کرے صرف سلمان لڑتے کو سرا اور نیسے میں بے بات لکھ دی کہ سلمان تشدہ بہند

موتے ہیں ۔ ای ، وقع پر موال کا حارتی نے بیج کے اس غیر منصفات ریمارک کے خلاف آ واز

موتے ہیں ۔ ای ، وقع پر موال کا حارتی نے بیج کے اس غیر منصفات ریمارک کے خلاف آ واز

اسینان ریمار سی برواضح الفاظ میں معذرت کرنی بی بوا خبارات میں شاکع ہوئی۔

اسینان ریمار سی برواضح الفاظ میں معذرت کرنی بی بوا خبارات میں شاکع ہوئی۔

یبال اس بات کا بھی روائ ہے کہ عیسائی مشنری اسکوں کے طلبہ کو مساجد کا دورہ کرایا جاتا ہے۔ اس موقع پران کے اسما تذہا ہے طلبہ کو اس م کے بارے بی وہی تھیسے سیٹے اور سند بنداعتر اضات سکھا کر بھیجتے ہیں جو عیسائیوں نے سالہا سائی ہے اسمام کے بارے بی مشہور کرر کھے ہیں رمٹھا بید کہ اسلام کھوار کے زور سے پھیلا ، اسمام بی محورتوں کے ساتھوز یو دتی ہوتی ہوتی ہوا ہا ہی موتر الداز میں دیجے کہ اُن کے ستاد نے گھڑے ہوکر برمانا اعتراف کیا کہ ہمارے سالہا سال کے تاثر کے خلاف آئ بہلی یور ہے تھیقت واضح ہوئی کہ اسرام پر بیا حتراف اسات غیر منصفاندا ورتھن برو بینگندے کی بیداوار ہیں۔

گولڈکوسٹ ڈینچنے کے بعدائی روز کوئی اجھائی پر اگرام نہیں تھا البنتہ وہ بہراور رات کے کھانے پر علاقے کے معزز افراد سے ملا تا تیں ہو کی اور بیدو کیچے کر صرت ہوئی کہ یہاں کے مسلمان جو مخلف قومیتوں سے تعنق رکھتے ہیں مثیر وشکر ہوکر اس اسلامی مرکز کے ڈریعے مسلمانوں کی خدمت بیل مصروف ہیں۔

عصر اورمغرب کے درمیان وقت کی تھااور ہم سیر کے لئے ساملی علاقے کی طرف چانگلے۔ گولڈ وسٹ دیا کے درمیان وقت کی تھااور ہم سیر کے لئے ساتھ ساتھ میں گار ہوتا ہے۔ ہرا لکا ہل کے اس ساخل کے ساتھ ساتھ ستر کیا و میں گار ہوتا ہے۔ ہرا لکا ہل کے اس ساخل کے ساتھ ساتھ ستر کیا و میں گار ہوتا ہے۔ ہیں ہم شدر کے کنارے مختلف آخر بھی مقامات سینے ہوئے ہیں اور سزک کے پارسیا حول کے قیام کے لئے میلوں تک ہونوں اور اپار شمنس کا ایک طویل سفسلہ ہے۔ دیا جمر کے سیات یہاں کے سامل مسل کے سامل میں اور ہد خداتی ہے گئے اس وقت چو تھی سرسر میں اور مینان کی سامل اس ساتھ ہوئے والی اور ایک شرایف سامل آس شدگی اور بد خداتی ہے جو کو فاق تھے جو کو آ مغربیت زادہ ساملوں والیک شرایف سامل آس شدگی اور بد خداتی ہے وہ سے ہیں۔ سرسر پیر ڈیول مشاواب سیدانوں اور اُن میں اُن ہوئے در گا درگ در درقوں کے سامل جو کیا گائی کی نیکلوں موجیس قدرت کی منائل کا اُن ہوئے درمیان فر خت کے بیاجات کے درمیان فر خت کے بیاجات

بڑے نشاط آگلیز تابت ہوئے اورانہوں نے ازسرِ نوتاز دوم کردیا۔

آگلی میں اتوار تھااور گیارہ ہے کولڈ کوسٹ کی جائے مہد بھی بیر سے قطاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ چھٹی کا دن تھااور لوگ اس پر دگرام بھی شرکت کے بیٹے اطراف وا کناف سے جمع ہو گئے تھے۔ پعض حضرات سو سے زیا دو بیل کا فاصلہ طے کر کے بہتے تھے۔ تقریباً سوا تھنٹے کی تقریباً سوا تھنٹے کی تقریباً سوا تھنٹے کی تقریباً سوا تھا توں ، کا جن بعد ظہر کی نماز تک سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہااور نماز ظہر کے بعد و نفر ادی ملا تا توں ، کا جن میں لوگوں نے اپنے نمی نوعیت کے مسامل میں مشورے کیے اور ان سب کے مجموعے سے ونداز و ہوتا تھا کہ ہر شعبہ و زندگ کے مسلمان اپنے اسلائی شخص کو مخوظ رکھنے اور دینی تعلیمات کی روشتی میں اپنے مسائل حل کرتے کے لئے کئے فکر مند ہیں ۔

عصر کے بعد ہم والیس برزین کے لئے روانہ ہوئے اور مغرب کی نماز وہیں پہنچ کراوا
کی۔اگر چہ برز بین شہر میں ہیں سے زیادہ مجدیں جیں ، لیکن اب وسط شہر کے ایک محلے داروا
میں ایک نئ مجد تقبیر ہور بی ہے جوشہر کی سب سے بزئ مجد ہوگی عشاء کے بعد ایک قریبی ہال میں اس مجد کی تقبیر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک اجتماع منعقد کیا گیا تھا جس میں ہا اڑ
حفزات دلچیں سے شریک ہوئے ، یہاں بھی میر المخقر خطاب ہوا اور ای مجلس میں لوگوں نے
مجد کی جیست ذالے کے لئے جالیس ہزار ڈالر مسجد کی خیست ڈالے کے لئے جالیس ہزار ڈالر مسجد کی خیست ڈالے کے لئے جالیس ہزار ڈالر مسجد کی خیست ڈالے کے

آ سٹریلیا جی مسلمان اس لحاظ سے بڑے منظم ہیں کہ ہر مجد کے ساتھ ایک تنظیم
''اسلائی سوسائی'' کے نام سے قائم ہے۔ پھر ایک ریاست کی تمام اسلائی سوسائیوں پر
مشتم ایک اسلائی کوسل صوبائی سطح پر کام کرتی ہے ان صوبائی اسلائی کوشلوں نے وفاقی
سطح پر ایک فیڈ ریشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام آ سٹریلین فیڈ ریشن آف اسلا مک
کوشکو (AFIC) ہے۔ اس طرح فیل سطح سے ملکی سطح تحک تمام مسلمان یا ہم مر بوط اور منظم
بین ۔ داراسجد کے اس اجتماع جس AFIC کے چیئر مین اکوئنز لینڈ اسلائی کوشل کے چیئر مین
بین ۔ دارا اسلامک سوسائی کے چیئر مین اور مجران موجود ہے ادر سب نے تحمیر مجد کے اس کام جس

### میلبورن میں

سے برز بین میں میرے قیام کی آخری رائے تھی اور آگئی تیج ساڑھے آٹھ ہے ہیں۔
ملیو رن کے لئے روانہ ہونا تھا۔ اس سفر میں گونڈ کوست کے مولا تا طارق صاحب اور بالینڈ
پارک کے مولانا عزیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے برز بین سے میلو رن تقریباً ڈیز مد ہزار
کو میشر جنوب میں واقع ہے اور جنوب سٹرق میں اس براعظم کا تقریباً آخری کنارہ ہے۔ یہ
ریاست وکٹور میرکا دارانکومت ہے اور سٹر فی کے بعد آسر یلیا کا دوسر ابزا شہر ہے مسلمان بھی
سٹر فی کے بعد اس شہر میں سب سے زیادہ آباد ہیں۔ بیبان بھی تقریباً جالیس مجدیں ہیں ، اور
مسلمانوں نے بچوں کی تعقیم کے لئے اسپے کی تقلیمی اوارے قائم کئے جوتے ہیں۔ ابھی دو
مسلمانوں نے بچوں کی تعقیم کے لئے اسپے کی تقلیمی اوارے قائم کئے جوتے ہیں۔ ابھی دو
وارالعلوم کا لئے فاکٹر کے مدرسہ کشر کی انتظامیہ نے بیبان ایک بروائعلیمی اوارہ قائم کیا ہے جو
وارالعلوم کا لئے فاکٹر کے نام ہے مشہود ہے۔ اس کے سربراہ ایک درومندعرب مسلمان ہیں جو
آسر یلیا میں تیلی میا عت کے سربراہ بھی ہیں۔ وزرالعلوم کرا بی کے فاضل درجہ مخصص مولانا
نہیں صاحب اس اوارہ کے کا نمب مدیرا ورمنتی کی حیثیت میں کام کرد ہے ہیں۔ ووسرے
نائی مدیر مولانا اورہ کے کا نمب مدیرا ورمنتی کی حیثیت میں کام کرد ہے ہیں۔ ووسرے
نائی مدیر مولانا کو صاحب ہیں جوئر کی کے باشدے ہیں اور انہوں نے بھی توجوں فاضل
دی ہیں۔ یہ میں نوجوں ہیں توجوں فاضل

ایئر پورٹ سے ہم دارالعلوم کارنج سے جومیلیورن کے آیک محلے فاکٹر میں واقع ہے۔
وجیں ایک مکان میں ہمارے تیام کا انتظام تھ۔ بدوارالعلوم کارنج ابھی ڈیڑھ دوسال پہلے قائم
ہوا ہے۔ اب بفضلہ تعالیٰ اسے ایک وسٹے عمارت کی گئی ہے جو پہلے بھی ایک اسکول کی شارت
مقی۔ اس لئے تعلیم ادارے کی ضروریات کے لئے نبایت موزوں ہے۔ اس شمارت کے ایک
بال کو عارضی طور پرنماز کے لئے استعمل کیا جارہا ہے ، اور اس کے باہر ایک وسٹے قطعہ کر مین
خالی ہے جس پر سجد تقبیر کرنے کا پر وائر اسے۔ اس وقت اس دارالعلوم کا کی جی نویں گریڈ تک
کے طلبہ وطالب ت کی تعلیم کا انتظام ہے۔ نویں گریڈ تک کا تعمل سرکاری تصالب پڑھائے کے

سائھ ساتھ طلب کودی تی تعلیم ہے بھی آ راستہ کیا جاتا ہے، اوران کی دینی تربیت کا خصوصی اہتمام كياجاتا ہے۔ان كے يو تيغارم سے لےكرنظم او قات تك ہر چيز ميں دين رنگ نماياں ہے ،اور اس وقت اس کالج میں تین سوطلبہ اور طالبات زیرتعلیم ہیں ،اس سال ہے اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے درمِی نظامی کا آ عاز بھی کیا گہا ہے۔ شہر کےمسلمان بڑے ذوق وشوق ہے اپنے بچوں کواس تعلیمی ادارے میں داخل کراتے ہیں ،اور صح کے دقت بچوں کو پینجائے اور شام کے وقت واپس بجائے کے لئے کاروں کی قمی قطاریں گئی رہتی ہیں،ان میں ہے بعض والدین وووو محقظ کی مساخت سے بچوں کو بہاں لاتے ہیں۔اس کے باوجود بہت سے بچوں کے داھلے کی درخواستیں اس لئے منطور نہیں کی جاشیس کہ نی الحال تھی اسو سے زائد بچوں کی تنجائش نہیں ہے۔ فماز ظهر کے بعد کالج کا معاللہ کرایا گیا۔ الحمدللہ ادارے کا نظم وضیا ،حسن انتظام، معیار تعلیم وتر بیت اور فضا پر مجموی طور ہے دینی رنگ کی چھاپ و کیو کر دل بہت مسر در ہوا۔ باشاء الله كالح كى لامبر مرى بھى يبال كے لحاظ ہے خاصى فيتى ہے، اور اس يمس عربي ، انكريزي اوراردو مين معياري ديني كتب كالقابل لحاظ ذخيره موجود ہے اوراس ميں مسلسل اضاف بور با ہے۔معائنے کے بعد بہال کے اساتذہ اور معلمات سے احقر کا خطاب تھا، کا لج کا ذریعہ تعلیم انگریز ک ہے اور اساتذ و ومعلمات بھی مختلف قومتوں سے تعلق رکھتے ہیں ، اس لئے بیاں بھی الیکامشترک زبان جے سب مجھ تکیں۔انگریزی ہی ہونکتی ہے، چنانچہ اساتذ و کے فرائض '' ك موضوع برية خطاب بهي المكريزي بي من بوار

میں کی کھی ملک میں جاتا ہوں تو میرے پر وگرام کا ایک ضروری حدیدیمی ہوتا ہے کہ میں وہاں کے کسی بڑے سند خانے کو دیکھوں اور اگر پچھنی کتا ہیں مفید مطلب معلوم ہوں تو خریدلوں۔ اب تک آسٹریلیا کے کسی کتب خانے میں جانے کا موقع نیس اُں سکا تھا۔ آج عصر کے بعد میرے میز باقوں نے میرے اس شوق کی تھیل کی ، اور اس کے لئے مجھے میلوران شیر کے بعد میرے میز باقوں نے میرے اس شوق کی تھیل کی ، اور اس کے لئے مجھے میلوران شیر کے والے میں باتھ والے میں کھے واقت گذارا۔ آج کل سرمایے کہ والے نے میں کہے واقت گذارا۔ آج کل سرمایے دارانہ نظام اور مروجہ مالیاتی نظام پر منظرین مغرب کی تقید میں اس کشرت کے ساتھ والے دی بیند کے تقید میں اس کشرت کے ساتھ والے کی بیند

کتابیں یہاں بھی ملیں ،اور میں وہ اپنے ساتھ لے آیا۔مغرب کی ٹماز بھی وسط شہر کی ایک مسجد میں ادا کی۔

عشاء کے بعد وارالعلوم کا بنج میں وغیر سلم عما لک میں سلمانوں کی قرمد دار ہوں ' کے موضوع پر میری آفقر پر کا علان تھا۔ چونک یہ چھٹی کا دن میں تھا اور دارالعلوم کا لیے شہر سے فاصلے پر واقع ہے، اس کے پنتھین کی بڑے اجھاع کی تو تع نہیں کرد ہے ہے الیکن جب ہم افان عشاء کے وقت کا فی کے ساتھ کے اور سے عشاء کے وقت کا فی کے ساتھ کے اور سے بھٹے تو پر رااحاط اور اس کے باہر کا علاقہ کا رول سے محرا ہوا تھا۔ نماز عشاء کے لئے الگ بال میں انتظام کیا جو اتین کے لئے الگ بال میں انتظام کیا تھا اور معلوم ہوا کہ خواتین مردوں سے بھی ذیاوہ تھیں۔ اصل تقریر انتظام کیا ہوئی ، مگر مقریبا ہوتا ہے کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ ترجے کا انتظام تھا۔ اس کا طریقہ یہاں ہے ہوتا ہے کہ مختلف زبانوں میں انگ الگ ترجے کا انتظام تھا۔ اس کا طریقہ یہاں ہے ہوتا ہے کہ مختلف زبانوں میں معتقد زبان میں ماتھ ساتھ تر جمہ کرتا جاتا ہے۔ حسب معمول تقریر کا متعلقہ زبان میں ماتھ ساتھ تر جمہ کرتا جاتا ہے۔ حسب معمول تقریر کے دست ہوئی جورات و برتک جاری ارہ ہو۔

تقریر کے بعد آسر بلیاریڈیو(ایس بیائیں) کے پچینمائندے انٹرویو کے لئے آئے ہوئے تھے۔انہوں نے تقریباً آ دھے تھنے کا انٹرویور بکارڈ کیا۔

اس کے بعد بھی انفرادی ملا قانو ں اور مقامی مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور بستر کک جہتے تا ہیتے رات کے بار ونٹا گئے۔

میلیورن میں ایک مصری مسلمان مسٹر ناصر عبد انگلیم نے مسلم کیونئ کو آپریٹو کے نام سے
(جس کا مخفف MCCA ہونے کی ہیں سے لوگ اسے مگہ پڑھتے ہیں ) ایک مالیا آن ادارہ قائم
کیا ہوا ہے جس کا مقصد اسلاکی بنیادوں پر سرما میکار کی اور فٹائسٹگ کی خد مات انجام و بٹا ہے۔
اُن کی اور مقامی علا ، کی خواہش تھی کہ میں اس ادار ہے کا معا تذکروں اور ہود کچھوں کہ وہ مم صحد
تک شرکی تقاضوں کو بورا کرر ہاہے؟ چنانچ مشکل ادمی کی میچ نو ہے اُن کے دفتر میں جانے کا
پروگرام تھا جومیلورن شہر میں واقع ہے۔ مسٹر ناصر عبد انگیم نے ادارے کے بنیاد کی خدو خال
بڑائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اوگ اس ادار سے میں اپنی نجیس جمع کر اگر اس کے حصص حاصل

کرتے ہیں اور اوارے کے نفع وفقعہ ن میں شریک ہوتے ہیں ، پھر بداوارہ اسلامی طریقتہ

ہائے شمویل کے مطابق لو گوں کو مختفہ مقاصد کے لئے سربایہ فروہم کرتا ہے۔ اب تک اس کی

سرگر میوں کا بڑا حصد رہائش مکانوں کے حصول کے لئے اسلامی بنیا دوں پرسربائے کی قراآئی

ہے جے انہوں نے شرکت متنا قصہ (Diminishing Partnership) کے اصواوں پر

استوار کیا ہے لیتن اوارے اور متعاقبہ محض کے درمیان مشترک طور پر مکان فریدا جاتا ہے % ۲۰

قیمت متعاقبہ محض واکرتا ہے اور % ۹ ما وار در پھرا دارہ اپنا حصہ اس محفی کورا نے پر دیدیتا ہے

اور و تفیق و قفے ہے و مخفق اوارے کے قصص فرید تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ استیکل مکان کی

مکیست جاصل ہو جاتی ہے۔

مغربی ملکوں میں بوئلہ رکان کی ملکیت کے حصول کے لئے عموہ سود پر قرض لینا پڑتا

ہے۔اس لئے کسی شرق طریقے پر مکان کا جھول مسلہ اون کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الحداللہ اب

ان ملکوں میں مسلمان: میں ادارے قائم کر دہ جی جن کے ذریعے یہ مقصد اسائی اصواول

کے مطابق حصل ہو سکے۔ یہ دارہ ہمی ای خمر کی ایک کوشش ہے۔ مسئر ناصر عبراتھیم نے بتایا

کر شند سال ادارے کے حصر داروں کوسات فیصد منافع تقیم کیا گیا جو یہاں کی شرح منافع

بیشتر ملکوں میں جہاں بھی اسمای مالیاتی ادارے قائم ہیں ان کے شرقی معاملات کی تحرائی ایک شریعہ بورڈ نہیں ہے ، می نے تجویز ایک شریعہ بورڈ نہیں ہے ، میں نے تجویز ایک شریعہ بورڈ نہیں ہے ، میں ایسے الل علم موجود میں بوریک ماشجام ، سے تنتیج بین اہند اایس شریعہ بورڈ بتانا ضروری ہے تا کہ واقعۃ کا مشراعت کے مطابق جوادی احتاد کی احتاد ہی مصال ہو بنکے مسئر ناصر نے اس جویز کو قبول کرتے ہوئے ادادہ خلام کیا کہ ان دائلہ دہ محتقریب اس تجویز پر تن کی کوشش کریں کے موال نامفتی نجیب حداد ہے ، انٹا ، اللہ فتو کی کی تربیت دار سے دارالعوم کرا ہی میں حاصل کی ہے ، فق میں معیدری استعداد کے حاص میں اور عمد بنان کی انہوں نظر ہے ، نظریز کی زبان پر بھی عمد وضعی فوق و کی دیاں بر بھی

انبیں عبور حاصل ہے، و وقتر باؤیر صال پہلے ہی جارے مشورے سے آسر بلیا آئے ہیں الرائطامی المجھ میں تدریس اور انتظامی الکیتن اس مختر مدت میں تدریس اور انتظامی المورسنجانے کے مشکل کام سلیقے سے انجام دیا ہے، بلکدہ ایک فقی کی حیثیت میں علاقے کے مسلمانوں کی ویق بہنمائی کافریضہ بھی ذمہ واری اور گئن سے اوا کررہے ہیں۔ ہیں نے ایم ک سی آئی کے حضرات کومشور و دیا کہ وہ ان سے رابطہ رکھیں ۔ انش واللہ و داس کام کے لئے اُن کے بہتر میں معاون خابت ہوں ہے۔

بارو بیج کے قریب ہم اس ادارے نارخ ہو ہے، تو تھوڑا ساوفت میلورن شہر کے ضاص فاص متا مات و کیھنے ہیں ہیں استعمال ہوا۔ کینبرا کے وارالحکومت بننے سے پہلے میلیورن کس زیاتے ہیں آ سٹریلیا کی وفاق حکومت کا صدر مقام بھی رہا ہے، بیہ نوب سٹرق کی ست میں آ سٹریلیا کا آخری کناوا ہے ادراس کے بعد چند چنو چھوٹے جزیروں کوچھوڈ کر قطب جنو بی کسلسل سمندر ہی سمندر ہے۔ بیریا ست و کثور بیکا وارالحکومت ہے اوراس کے آس پاس سونے کی کا نیس ہیں جن کی وجہ سے اسے بڑی سعاشی اور تجارتی اہمیت حاصل ہے سٹری ہیشتر مارٹیں قدیم برطانوی روایت کی آ کینہ دار ہیں، البت سامل سمندر کے قریب امریکی طرز کی بیند مخارقی بھی نمایاں نظر آئی ہیں۔ اس علا ہے جب اس سامل سمندر کے قریب امریکی طرز کی بیند مخارد کی اس سے علاوہ ہیشہرموس کے جلد جلد تبدیل ہونے کیلئے آسٹریلیا بھر میں مشہور کے تربیل جونے کیلئے آسٹریلیا بھر میں مشہور ہے۔ اس روز موسم میں بڑی فوشگوار ختلی بھی اور سامل سمندر کی پُرسکون فضا میں چند نما سے بڑے۔ اس روز موسم میں بڑی فوشگوار ختلی بھی اور سامل سمندر کی پُرسکون فضا میں چند نما سے بڑے۔ اس روز موسم میں بڑی فوشگوار ختلی بھی اور سامل سمندر کی پُرسکون فضا میں چند نما سے بڑے۔ اس روز موسم میں بڑی فوشگوار ختلی بھی اور سامل سمندر کی پُرسکون فضا میں چند نما سے بڑے سے روز موسم میں بڑی فوشگوار ختلی بھی اور سامل سمندر کی پُرسکون فضا میں چند نما سے ب

آسی روز مغرب کے بعد آس ہاس کے بہت سے علی اور بااثر حضرات ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اُن سے مقائی مسائل پر اُنتگوہو تی رہی۔ عشا ، کے بعد دو بارو میرا خطاب تقاراس دن میں نے خطاب مختمر کر کے زیادہ وقت اُن سوال سے کا جواب دینے میں صرف کیا جو گذشتہ روز تشدرو کے نتھے ارات گئے تک اُنفرادی طور پر بھی سوالات کا ساملہ جاری رہا۔ مسلسل مفرادر پر وگراموں کی وجہ سے اسمانی اور و ماغی محکن ضرور غالب ہوئی الحد لللہ ہے

روحانی سکون میسر تھا کہ بہت ہے حضرات کی الجھنیں دور ہو کیں ،اورا پنے بھائیوں بہنول کی خدمت کام وقع ملار

بدرہ کی متن نو ہے امیں سفرنی کے لئے رواند ہونا تھ ،ہم سوا آئھ ہے کے قریب ایئر پورٹ پڑنے گئے تھے، گرمعوم ہوا کہ جہاز سوسم کی فرانی کی وجہ سے لیت ہے میلیورن کے احباب ایک قریق رئیسقوران میں مینے گئے ، جہاز ہارو ہے رواند: وسکا ابتض مسائل میں انہیں مشورہ کرنے کا وقت ذیل سکا تھا۔ ہوفت اس کی کی تمانی میں کام آگیا۔

### سٹرنی میں

ميلورن بي سدّ في كاسفراكيك محفظ كاب مند في سكاحباب وس بيح ساييز يورث ير منتظر بتعے اور ہم ایک بہے سڈنی کے ایئز پورٹ پر اثر سکے مولانا ڈاکٹر شبیرصا حب اپنے رفقاء کے ہمراود متقبال کے لئے موجود تنے ، حضرت مولانا جم انھن تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علید کے صاحبزاد نظیرالحن صاحب بھی دیئر پورٹ آئے ہوئے تھے۔ جباز کی تا نیر کی وجہ سے وقت تم روگیا تعاسفہ نی کا ایک مضافاتی علہ قدرونی ہل کے نام ہے مشہور ہے۔ سیوں کی جامع معجد اور مدرے کی سربرای وَاَسَرْشِیرِمها حب فربارے ہیں وآئے کا دن میں وہیں گزارنا تھاواں ننتے ایئز بورٹ ہے براوراست زُوقی مِن مِنجے انماز اور کھائے کے بعد معمولی سا آ رام ملا بعصر مے بعد و اسٹرشبیر صاحب نے علام کا ایک اجتماع طے کیا ہوا تھا اور جب میں برزین جاتے ہوئے مڈنی میں وتر اٹھا تو مولا ناشہیر صاحب نے دی وقت بنا دیا تھا کہ بھش مقامی مسائل ا سے میں جن کا فیصد یہاں کے مقامی علاء نے آپ پر چھوڑ ابوا ہے سیا بھائ اس فرض ہے بادیا گیا تھا۔ ان مسائل میں ایک اہم سئلہ رویت باال کا تھا جس میں اختیا نے کی وجہ ہے مسلمان ہو قباصعوبت کا شکاررے ہیں۔اس موضوع پر اختلاف مصالع سے والے ہے آرا۔ مجسی مختلف تعیس بر پنانچیو معمر اور مغرب کے بعد مختلف انتظر بائے نظر سنے اور اُل پر بحث کے بعد بقننفه تعان حاضرین کا کیک فارمو لے برا تفاق ہو گیا۔ اس کے بارے میں ایک تر ریم می لکھ ٹی گئی اور وس پر سب کے وستخط بھی ہو گئے۔ پیکٹی ملے ہو گئیا کہ آ مشر کیا کے بھش ووسرے

گروپ جواس مجنس بین حاضر نین : و سکے تھے ، اُن ہے بھی مقامی علا رہ بھہ کر کے ان کا انقاق بھی حاصل کر نے کی کوشش کریں نے ۔ وس مجس کے اختیا م تک چینچے کو ٹینچے عشا ، کی اڈان ہوگئی ، نماز کے لئے صحید پینچے تو وہ نمازیوں سے تھچا تھچ جمری : و کی تھی ۔ اگر چیز و ٹی اُل کی بیسجد شہر سے کا ٹی فاصلے پر واقع ہے اور مصر کے بعد سے مسلسل بارش کا ساسلہ بھی جاری تھا اور وہ جھنی کادن بھی نہیں تھا وہ س کے باوج وہ اتنی بن کی قعدا و بھی مسلسل فوس کا بیہاں تک پہنچنا دین کے سرتھان کی غیر ممولی وابنگی کی واضح صامت تھا۔

دن بجر کے سفر اور سنسل معروفیت کی بنا پرجسم اور فرجن پر جھکن کا فلید تھا تھر ساخرین کا جذبہ اور اشتہاتی وکیے کر ایسا تھسوی ہوا کے طبیعت میں خود بخو د تازی آئی کئی ہے۔ شروس میں خوال پر تھا کہ تھنکر خطاب کروں گا ایکین حاضرین کی برکت سے یہ خطاب بھی آخریما اوا گھنٹے طویل ہوا اور اس کے بعد سوال و جواب کی ششست بھی ہوئی وہ اوگ جن سے بہری کو گئی سابقہ ملاقات ندیمی مند میں نے بھی آئیس و یکی تھ مند انہوں نے جھے بھرف و نی رشت کی مجب دل معلی اور علی من ایک ہوئی وہ اور است تھی جس کی کوئی قیت اوا میں لئے بینی وور دور سے بیماں پہنچے تھے ، ان کا منوص و مجت وہ وہ الست تھی جس کی کوئی قیت اوا میس کی بر سکتی ۔ خطاب کے بعد ان سے ملاق توں کا ایاں بھی قابل و بوقی این میں سے بہت میں دور تھے جو میر کی آخریوں کے واسف سے جھ سے متعارف تھے ، بہت سے وہ تھے جنہوں نے صرف وہ میں کئی تھا اور بہت سے وہ تھے جو میر سے بارے بھی بہت سے وہ تھے جنہوں نے صرف یہ معنوم کرکے بیچھ آئے تھے کہا گئی سال سے وہ این کا ایک طاف علم آیا ہے جو دین کے مرف یہ میں گئی افتہا کہ کہا گئی کو ایک کا انس علی آیا ہے جو دین کے مرف یہ میں کہا آئی کی طاف علم آیا ہے جو دین کا اس میں کہا گئی کو انہا ہو کہا گئی کو ایک کا اس میں کہا گئی کو ایک کی کھور کی گئی انگری کو ایک کو ایک کا انس علی آئی ہے جو دین کی مرف یہ میں کہا گئی کو انگری کراگا۔

تقریر کے بعد قیام گاہ پر پہنچ قو معنوہ ہوا کہ بکی سطح پر مسلمانوں نے ایک ریڈ ہو" واگس آف اسلام" کے نام سے قائم کیا ہوا ہے جو پورے آسٹر طبیا میں شناج تا ہے۔ اس ریڈ ہو کے نمائند سے انٹروبو کے لئے موجود تھے ۔ تقریباً نسف کھنٹہ آئیس انٹروبور سے میں صرف ہوا۔ تکر انہوں نے بہت مفید سولانات کے بور امید ہے کہ انتا مالٹداس سے بہت سے نئر ورق امور کی وضاحت ہو فی ہوگی ۔

یمنے ہے میرا جو بردگرام طے شدہ تھا ماس کے مطابق مجھے اٹلے دن تعنی جعرات کور بہر میں والیں کرا جی کے لئے روانہ ونا تھا۔ لیکن ایک نو سنر کی کے احباب کا اسرار تھا کہ یہاں کچھ وقت مزید گذاراجائے دومرے مولانا ڈاکٹر شہر صاحب سے کینبرا کے حضرات نے رابطہ کیا تھا که جعد کا دن کینبرایش بواور و بین جعد کا خطاب بھی بو بگر برواز دن کا نظام بچھانیا تھا کہا گر جعه كينبرايس گذارا جا ، توبير كردن تك كول مناسب بردازمهيان بوتي تيسر عصرت مولانا احشام الحق صاحب تعانوي قدس سره كے صاحبزادے جناب نصام الحق تعانوي صاحب ادر حضرت موازنا جم الحن تحانوي صاحب كصاحبزاد في ظيراكمن تعانوي صاحب سفرني سے تقریاً سوکیلومیٹر کے فاصلے پرسینزل کوسٹ میں مقیم ہیں امیرے پورے مفر کے دوران جگد جگہ اُن کے فون آئے رہے بچھے کہ تیام میں تھوڑا سااضا فدکر کے کم از کم ایک دن ان کے ساتھ سینٹرل کوسٹ میں گذارا جائے۔ بیسب حفرات رات کے کھانے یرمولا ناشبیر صاحب کے مكان يرموجود فصادر يرتجويز كررة ع تصكد جعدادر عفة كى درمياني شبيس يك يرواز سنگا پورجنتی ہے اس کے ذریعے ہفتے کی شام تک کراچی پہنچنامکن ہے۔ ابھی ہیں اس تر ڈویس تھ کہ نظام الحق تھانوی صاحب نے کہا کہ''اگراجازت ہوتو استاد ذوق کا ایک قطعہ بیش کروں جو ہارے حسب حال ہے۔'' بھرانہوں نے اپنے والد ماجد حفرت مولا نااحتام الحق صاحب تغانوى قدى سره كخصوص لب دلهجداد رزنم مي يرقطعه شنايا

> وہ صح کو آئیں تو کروں باتوں میں دو پہر ادر چاہوں کہ دن تعوزہ سا ڈھل جائے تو اچھا ڈھل جائے جو دن بھی تو ای طرح کروں شام ادر چاہوں کہ گرآج سے کل جائے تو اچھا جب کل ہو تو تھر نوٹی کھوں کل کی طرح سے گر آٹ کا دن بھی ہوئی کل جائے تو اچھا التصد نیس جابتا جائیں وہ یہاں سے در ان کا بیس کاش کیل جائے تو اچھا

ان حضرات نے کچھوالی مجت ہے پیٹر ہائش کی کہ میں رونہ کرسکا، جناب سرور معاجب نے جوسڈ نی کے بااثر مسلمان ہیں ،سیٹ اور کھٹ کی تند لی کا ذمہ لیا اور اس طرح آسٹر بلیا میں میرا آنا م تقریبا فرج دن ہز ھاگیا۔ اس کے بعد رات کئے تک احباب کی پُر لطف نشست جمی رہی نظام الحق صاحب اور نظیر الحق صاحب اور نظیر الحق صاحب میں ماس لئے شعر وشاعری کا بھی تھوڈ اسا دور جلا ، ڈوکٹر شہیر صاحب ماشا واللہ بہاں وینی رہنمائی کا مرکز اور مرجع سمجھے جانے جیں۔ انہوں نے بہت سے مقامی مسائل پڑ تفتلو فر مائی اور بالا خررات کے بستر پر تنفیخ کی وہت آئی۔

جعرات ارسی کوفجر کے بعد معجد على مير الختفر سادرتي حديث مواء ناشية كے بعد واكثر شبیرصا حب نے خواہش خاہری کہ یہاں قریب می مرغیوں کے مشینی فریعے کی آیک بہت بڑی لَيْمْرِي بِأَن كامعًا مُدَرِّكِ دِيكُمَا عِلْتَ كَدَاسُ طَرِيقِ سِياسِلا فِي وَجِعِ كَانْفَا ضَعِ يورِب بوتے بیں بانیں؟ اگر چدیں امریکد کینیدااورجنوبی افریقد وغیرہ میں متعدد کارخانے و کید چکا بول اوراس موضوع برمير عرفي وسال "احكام الذبائع" بي مفسل بحث موجود ب الیمن مولا ناشبیرصا حب نے بنایا کداس فیکٹری میں طریق کارتھوڑا سامخلف ہے ادراس میں شری تھ ضے پورے ہونے کا احمّال موجود ہے ،اس لئے اس کا معائد مناسب ہوگا۔ چنانچہ ہم سب اوً اس مشيني ذرج عمل بينج بس كان م Rootihill Homeboush Abott ہے اور اس میں اوسطا ساٹھ ہزار مرتمیاں روڑا نہ ؤتج ہوتی ہیں۔جیبا کہ میں اپنے رسالے "احكام الذبائع" على لكو يكابول المتين زييج كراس كارس سب سه برا اسكريب که جرمر فی میرا نگ الله تعالی کانا مرلیناهمکن نبیس جوتا، بهت سے لوگ مشین کا بین د بات و تت ہم اللہ با مد لیتے ہیں، بجرمشین سے سارے دن بزاروں مرغیاں ذریج ہوتی رہتی ہیں۔اس طریق کارے شرق شرائط ہوری ہوئے ہیں خت اشکال ہے، اس لیما اب تک ہم نے اس کے جواز کافنو کانبیں ویا۔لیکن اس کارخانے میں طریق کارید ہے کہ جب سرفی مشیق چھر ک کے قریب پہنچتی ہے تو ایک شخص اُسے مجبری کی طرف دھکا دیتا ہے اور اس وقت یہ بات ممکن ہے

کدوہ ہرمرقی کو دھکا دیتے وقت ہم اللہ پڑھ نے،اگر چداہمی تک کارضائے ہیں اس پڑھل ٹیس ہور باہے لیکن کارغانے کے اوگ اس پر رضامتد ہیں کدو داس جگہ سلمان اہل کارتعینا ہے کریں اور وہ مرقبوں کو چھر کی تک لیجانے کے قمل کے وقت ہم اللہ پڑھ ٹیں۔اس طریق کار کامشاہدہ کرنے کے بعد میرا اُر بچان بھی ہے ہوا کہ اگر اس طریق کار پڑھل کرلیا جائے تو جانوروں کے حمال ہونے کی عملی کئی گئی گئی ہے۔

اس فرن کے معائے کے بعد ہم ڈاکٹر شہیر صاحب سے جدا ہوکر نظام الحق صاحب اور نظیم الحق صاحب اور نظیم الحق صاحب موال نا عزیر صاحب کو جو برزیمن سے ہمارے ساتھ رہ الحق سے ای روز بین جانا تھا۔ ابتدا سٹر کا ایک چکر لگانے کے بعد پہلے ساتھ سٹر کا ایک چکر لگانے کے بعد پہلے انہیں ایئر پورٹ پر الوداع کہا مولانا اسراللہ طارق صاحب کو بھی سٹر نی کے پچھا دباب کے پاس تغیر تا تھا اس لئے وہ بھی بہاں سے جُد اہو گئے اور جن اب سینٹرل کوسٹ جانے کے لئے نظام الحق صاحب اور نظیم آئیں ما دب اور نظیم آئیں ما دب اور نظیم آئیں صاحب کے ساتھ روانہ ہوگیا ، داستے جس سٹرنی کا ایک محلا آبرین (Auburn) پڑتا تھا، بہاں ترکی کے مسئمانوں نے ایک عالیتان اور نوبھورت مجد آبرین ساحب دورانہ ہوگیا ، واستے جس سٹرنی کا ایک مخلا میں میں تی شا ندار معجد دیکھ کر دل باغ باغ ہوجا تا ہے ۔ ای مجد کے قریب ایک غیر سلم ملک جس آئی شا ندار معجد دیکھ کر دل باغ باغ ہوجا تا ہے ۔ ای مجد کے قریب ایک مکان جس نظیم انحس صاحب نے قرآ ان کر بم کی تعلیم طامل کرتے ہیں انظیم انحس صاحب نوداوران کی والدہ ناجہ و بہاں تعلیم کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

## سينٹرل کوسٹ ميں

یہاں ظہر کی نماز اداکر نے کے بعد ہم سینٹرل کوسٹ جانے کے لئے سٹرنی سے باہر نکلے، سینٹرل کوسٹ سٹرنی کے ثال میں ایک طویل ساحلی علاقہ ہے جو بہت سے چھوتے چھوٹے شہروں پرمشمنل ہے، انمی شہروں میں سے ایک ٹام وابونگ (Wyong) ہے جہاں بیرونوں حضرات مقیم میں ،سٹرنی سے اس شہرکا فاصلہ تقریباً ۱۰۰ کیلومیٹر ہے، تکر بائی و سے اتنی صاف ہے کہ بیفا صلہ تھننے موا تھنٹے میں طے ہوجاتا ہے۔ یہ پر داراستہ سر ہبر وشاداب وادیوں ہبرے

ے ذھکی ہوئی پہاڑیوں اور سندری فلیجوں ہے بحرا ہوا ہے ، راستے کے سن کی وجہ ہے فاصلے

کا احساس ہی نہیں ہوا مغرب کے قریب ہم والونگ بھنے گئے ۔ قیام گاہ سے تقریباً پانچ سات

کیومیٹر کے فاصلے پرا کیے مسید بنی ہوئی ہے عشاء کی نماذ ہم نے اس سجر میں اداکی ۔ اگر چہاس شہر میں میری آ عد کسی تقریر و فیرو کے لئے نہتی ، لیکن بعض حضرات کو اطلاع ، وگئی اور وہ قریب کے نہتی ، لیکن بعض حضرات کو اطلاع ، وگئی اور وہ قریب کے نہیں بیاں بھی ایک کے فیمر میں بیاں بھی ایک کے فیمر ساخطاب ہوگیا۔

یہ مجدجن صاحب نے تغییر کی ہے، وہ ایک انٹر وہیتی مسلمان قیرا جنہیں یہاں لوگ رہوں صاحب کے نام سے جانے ہیں اوراس وقت و وستعدد فیکٹر یوں کے مالک اور بڑے والسمندان ان ہیں۔عشاء کے بعد وہ ملا تو ہے گئے قیام گا دیرا تھے۔ باتون باتوں میں ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ وہسلم ہیں اوران کا اصل نام رابرت واجو تھا۔ بھر بنہوں نے بتایا کہ وہ آتھ رہائی کہ وہ تھا مسلمان ہوئے ہیں۔اس کے بعد انہوں نے ایہ مسلمان ہونے کی جو داستان منائی وہ دیری ایمان افروز ہے اور اسے یہاں ذکر کے بغیر میرے اس سفر کا تذکر د

اُنہوں نے بتایا کہ بیر ہے دادا اگر چہ سعمان تھے، کین انہوں نے ایک عیمائی خاتون سے شادی کر لیاتھی ، ان عیمائی خاتون نے (جورضوان صاحب کی دادی تھیں) اپنی ساری اواد دکوعیمائی بتالیا جن بھی میر ہے دالدصاحب بھی شال تھے، اُن کے زیرائر بھی بھی نیسائی خالے میں ایک خفر ناک حد تک آ دار دلاکا تھا جوشراب وشباب ہے لے کر قتل دغارت میں ایک خفر ناک حد تک آ دار دلاکا تھا جوشراب وشباب ہے لے کر قتل دغارت میں ایک خفر ناک حد تک آ دار دلاکا تھا جوشراب وشباب ہے لے کر قتل دغارت میں ایک خفر ناک حد تک آ دار دلاکا تھا جوشراب وشباب ہے لے کر قتل میں میں ایک خفر میں ایک میں میں میں ایک میں میں ایک خور ہے سادی اُن ایس میں میں میں ایک روز مرہ کی عادمت بن کی تھیس ایکن بھی بھی میرے دل بھی سویا ہو، خفر پر میں بھی جا گنا اور چھے احساس ہوت کہ بھی شخص میں کا اور تکاب کر دیا ہوں ، ایسے موقع پر بھی بھی جن جا تا اور یا دری صاحب میر کی بخشش کی جبھی ج ج جا تا اور یا دری صاحب میر کی بخشش

کی و با کرے بیچے علم مشن کرد ہے۔ دوسری طرف میں جس بھی ادارے میں ہو حشاتھا اوبال میں ہو حشاتھا اوبال میری ایک فاتون استاوتھیں جو سلمان تھیں اور مجھے ان کی یا تھی او جی تھی تھیں اس لئے میں ان کے پاس جلا جا ادران ہے بھی اپنی حالت کا ذکر کرتا تو وہ جھے ان حرکتوں ہے باز رہنے کی تنقین کرتیں اور بتا تھی کہ ان کاموں کا انجام و نیا میں بھی اُرا ہے اورا خرت میں بھی میرے والد نے بوفون کے بزے او نے جہدے پر فائز نظے ایجھے ایک بی ایم فیلیو کا ای میرے اورائیور کھا بوا تھا ، وہ کہی سلمان تھا۔ ہوگا کی فریدار بال کے لئے آیک قرائیور کھا بوا تھا ، وہ کہی سلمان تھا۔ ہوگا کی فریدار بیان کیا کہا تھا۔ ہوگا کی فریدار بیان کیا کہا تھا۔ ہوگا کہ دورائیور کھا بوا تھا ، وہ کہی سلمان تھا۔ ہوگا کہ دورائی دورائی ہورائی ہورائیوں نے میرے لئے ایک وہدار کی دورائی دورائی ہورائی کیا کہا تھا۔ ایک وہدار کی دورائی میرے ان کہا تھا۔ ایک وہدار کے دیکھا ہوا ہے اور یہ وہدار کی ہے کہ انہوں نے میرے لئے ایک وہدار کے دیکھا وہ اس میرے اور ہورائی کی جہا کہ انہوں نے میرے لئے وہدار کی دورائی ہورائی کی وفات کے بعد وہدار کی دورائی کی جائے ہو تھے دیے کہ میرائی کی ہورائی کی دورائی کو دیکھی دورائی کی دورائی

"اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداً عبده ورسوله"

مجھے یہ پرچ و کیج کرا تن صدید : واک میں سنا ، ان سنا وہ تنزیب کر کے اسے روڈ گیا گیا اوگری میں ڈال ویا اور مید حالیق مسلمان استافی سنا پڑاں ڈبنچ اور آن کو باکر ہیا اقعاد نایا ہوو میر سے ساتھ میر سے گھا آئیں وہرچ و یکان اور مجھے تھجا سنا کی کوشش کی کے تمبار سے داوا سنا حمیوں دنیا کے بان وہ والت سے کہیں ہوگا تھے اسے کی وصیت کی ہے کہ مسلمان ہوجاؤ ہگر میں سنے ان کی باہد ند بالی اور ٹیم ایتی البی برا فیاروں میں عمروف ہوگیار

و و کہتے ہیں کہ ایک فرسے کے بعد ایک مرتبہ یُوری سے خمیر کے کیا کے بھے چرق کے لیے کے اور میں نے پاردی صاحب سے کہا کہ میں ور بارۃ پ کے پی آتا ہوں اور آپ میجے مفترت کی بڑارے سنا کرد اپنی بھی ویسے جی الیکن میزی زیاز کارٹی میں کوئی تیدیلی میں آتی میں پھر بے دھڑک وہی کام کرنے لگتا ہوں۔ پادری صاحب نے بھر دہی بات دُھرائی کہ جب میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کردیتا ہوں تو پھر تہہیں کس بات کی تگر ہے۔ جمعے پادری صاحب کی اس بات پر عصر آھیا، میں نے جیب سے پہتو ل نکالا اور اُن پر اس طرح فائز کردیا کہ وہ زخی ہوجا کیں بھرز ندور جیں۔

کھتے ہیں کہ یہ واردات کر کے بیل ہے ہر نکا تو میرے اندر کی ہے جینی ہی اور اضافہ ہوگیا، قد رتی طور پر جھے اس واقعے کے بعد قرار ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی ہے جینی کا تذکر ہ ایپ مسلمان ڈرا بور ہے کیا، ڈرا بور نے ایک مرطے پر کہا کہ میں آپ کوایک ایسی جگہ نے ہاتا ہوں جہاں شاید آپ کی ہے جینی میں گی آ جائے۔ میں نے رضا مندی حام ہر کی تو وہ جھے ایک ایسے جلتے میں لے کیا جہاں بہت سے لوگ بیتے ہوئے لا الله الله کا ذکر کرد ہے تھے۔ ایسے جلتے میں بیٹیا تو میر جسم کا ڈوان ڈوان کوان کھڑا تھا، جھ پر ایک ٹا تا بل بیان میں بدہ ہوں کو ایک ہوئی ، ذکر کرنے والوں کی آ واز لاالمه الاالله میری رگ و ہے میں سرایت کرگئی اور بھے صوں ہوا کہ میں اور جھ پراس ذکر نے بھوائی اور کی ہوئی ، دکر کرنے والوں کی آ واز لاالمه الاالله میری رگ و ہے میں سرایت کرگئی اور بھوٹوں ہو جو ایک میرا سارا وجو در فرز اُٹی اور بھوٹوں ہوا کہ میں سرے کے کریا وال تک بدل چکا ہوں میں جلد سے باہر نکا اور اپنی مسلمان استانی کے پاس سرے سے کریا وال تک بدل چکا ہوں میں جلد سے باہر نکا اور اپنی مسلمان استانی کے پاس میرے دادا نے میرے داخل جو اُٹھا اور تی میں اور تھوٹوں ویر چہ و در رہے دکھا یا جس پر کھا تھا ، میری اُستانی نے تکروں کو جوڑ کر جھے و ور چہ دکھا یا جس پر کھا تھا:

#### اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداً عبده ورسوله

میری استانی نے کہا گرتمبارے واوا کی وصیت پرعمل کرنے کا وقت آ حمیا ہے ، ابتم اس کلے پرامیان الا کرمسلمان ہوجاؤ۔میری زندگی میں پہلے ہی افغلاب آ چکا تھ اوراس کلے کی حقانیت میرے ول میں انر گئی تھی وہی نے بلاتا خیرا سلام قبول کرنیا۔

اسلام تبول کرنے کے بعد میں اپنے عیسائی والد کے پاس پہنچا اور انہیں ، تایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میرے والد غصے سے آگ بگولہ ہو گئے انہوں نے جھے گھریسے تکال دیا، میری لی ایم ڈیلیو واپس لے لی اور اپنی ساری والت سے جھے خروم کر دیا۔ تگر اسلام میرے دل جی گھر کر چکا تھا، ہیں چندون بچوسلمان درویٹوں کے پاس د بااور میرے ول میں بیاب سا

گئی کہ'' ذکر'' ہی سب بچو ہے ، چنا نچہ جو تو سے بعد میں نے شہر سے باہر ایک جھونپر ٹی بنائی
اور و بان دن دات '' لااللہ الااللہ '' کے ذکر میں مشغول ہوگیا۔ جھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس
ذکر نے میری گنا ہوں کی زندگی کو دعود یا ہا اور میر اہر کا م اس ذکر کی بدولت بنآ ہے ، میں اُس
وقت نماز روز ہے اور دوسر ہے احکام اسمام سے بھی ہے بہرہ تھا اور سرف ذکر پر قاعت کے
ہوئے تھا، بھوکہ بیاس دور کرنے کے لئے تحوز اساکام کرتا ، پھرا ہے جھونیز سے بھی آ کر ذکر کر
میں مشغول ہوجا تا۔ جب اس حالت میں بچھ مرد گذر گیا تو ایک روز بھی نے خواب میں ایک
میں مشغول ہوجا تا۔ جب اس حالت میں بچھ مرد گذر گیا تو ایک روز بھی نے خواب میں ایک
میں مشغول ہوجا تا۔ جب اس حالت میں بچھ مرد گذر گیا تو ایک روز بھی نے خواب میں ایک
میں میں میں درکر کے علود و فرض عباد تیں بھی جی جی بیں جی میں نماز سرفیرست
اختیار کیا ہے وہ میچ نہیں ، اسلام کی تعاضا ہے موابق انسانوں کے ساتھ زندگی گذار ہے ،
ہواد اسلام بی کا ہے تھم بھی ہے کہ انسان سنت کے مطابق انسانوں کے ساتھ زندگی گذار ہے ،
اس لئے اب جنگل چھوڑ کر شہروا پس جا کہ اسلام کی صحیح تعنیم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گذار ہے ،
اس لئے اب جنگل چھوڑ کر شہروا پس جا کہ اسلام کی صحیح تعنیم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گذار ہے ،
ہر کروں

اس خواب کے بعد میں دوبارہ شہر میں آیا ، اپنی مسلمان استانی سے دین کی تعلیمات حاصل کیں ، اس دوران میرے دالد کا خصہ بھی شندا ہو چکا تھا، میں اُن کا بیٹا تھا اور جھے گم کر کے دو پریشان تھے ، جب میں دوبارہ شہر میں آیا تو انہوں نے جھے سے پھر بیٹے جیسا سنوک شروع کردیا اور جو بہولتیں بھے سے جینی تھیں دو ہوئی صد تک جھے واپس دیدیں۔ میری دالدہ آسٹریلیا میں رہتی تھیں ، دو بھی انڈونیشیا آ کرمیر کی گشدگی پر پریشان تھیں ، میری دالیتی کے اسٹریلیا میں رہتی تھیں ، میری دالیتی کے بعدوہ بھے ملے آ کمیں اور جھے اسلام سے برگشتہ کرنے کی دشش کی ، گریس نے اُن سے صاف میدوہ بھے دریا امیر سے لئے نا قابل تصور ہے۔

ای دوران ایک اور جیب واقعہ تڑی آ یا جس نے میری زندگی پر حرید گہرے اثر ات مرتب کے میرے والدے ایک مسلمان دوست نوٹ میں جزل تنے وہ جھے ہے ہو ی مہت کرتے تھے اور میں دیکھنا تھ کہ وہ معہدوں کی تقییر ، بہتا اوں کے قیام اور دوسرے خیراتی

میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی استانی ہے کیا اور ان سے بع چھا کہ یہ جزل صاحب تو خیر اتی کا موں میں بہت حصہ لیا کرتے تھے ،اس کے ہاو جو دان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ میری استانی نے کہا کہ کوئی شخص کی دوسرے کے اندرونی صالات سے باخیر تبییں ہوسکتا اور اگر خیر اتی کا موں میں اخلاص نہو، بلکہ دوشیرت اور نام دنمود کے لئے کئے جا کیس تو اللہ تعالیٰ کے سال این کی کوئی تیست نہیں۔

اس دانتے کے بعد بھے برونت اپن قبر یادر ہے گی میں نے اور زیادہ اجتمام کے ساتھ ایپ حالات درست کرنے کی فکرشروع کردی اور بلاقہ خریس نے فیسلے کیا کہ میں اپنے غیر سلم والد کے ساتھ درہنے کے بجائے اپنا کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کروں ۔ جنانچہ میں آسٹریلیا چلا آیا۔ شروع کا زمانہ میں نے بزی غربت میں گذارا اور سؤکوں پر چھوٹے چھوٹے کام کرک پیٹ پالا... (جس وقت رضوان صاحب بیدواقد سنارہ سے آن کے ساتھ ایک اورانڈ ولیسٹی مسلمان بیٹے شے ان کی طرف اشارہ کرکے رضوان صاحب نے کہا' ان سے بوچھے بیریرے اُس وقت کے دوست ہیں' اُن صاحب نے تقد بی کا در بنا پاک کہ واقعۃ بیاس وقت بڑی فریت کی حالت ہیں آسر بلیا ہیں رہ رہ سے کا کیان ہیں نے اپنی بچیلی زندگ سے دوسیق فریت کی حالت ہیں آسر بلیا ہیں رہ رہ سے کے الیکن ہیں نے اپنی بچیلی زندگ سے دوسیق حاصل کے تھے ایک بیرک انڈرتوائی سے مضبوط اُنسلی قائم رکھا جائے اوراس کے احکام پڑیل کیا جائے ، دوسر سے جو کام کیا جائے ، اخلاص اور محبت کے ساتھ کیا جائے ۔ انہی دواصولوں پر جائے ، دوسر سے ہو کام کیا جائے ، اخلاص اور محبت کے ساتھ کیا جائے ۔ انہی دواصولوں پر کار بندر ہے ہوئے ہیں ہر بات اللہ تعالی سے اُنگر ، کثر ت سے نماز اواکر تا ، اپنی قبر ہرواقت میں سے دو تا ہی بیاں تک کے میر سے لئے رزق کے درواز سے کھلتے ہے سے اور الحمد نشد

رضوان صاحب نے بیطویل داستان ختم کی تو حاضرین جی سے ان حضرات نے جو افتیں ہدت سے جائے سے بیلے انہیں بھی ان کے اس پورے داشتے کاعلم انہیں تھا اور آج بہلی ہارانہوں نے بیدا اقعات تفصیل کے ساتھ سنائے ہیں ، داشتے دہ کہ مید رضوان صاحب انڈونیشیا کے موجودہ صدر کے سرالی رشتہ وار ہیں ، (انہوں نے ان سے اپنا صحیح رشتہ بھی بتایا تھا جواب بجے اِدنہیں رہا) اور اس بنا پرصدرانڈونیشیا سے ان کے بہت تکلفانہ تعلقات ہیں۔ اُن کی اس داستان ہم بعض بہلو بجیب ضرور ہیں ، لیکن بجھے ان کی شخصیت میں نظام بیانی یامبالغد آمیزی کا کوئی امکان نظر بیس آیا۔

سینفرل کوسٹ کے احباب نے بتایا کہ رضوان صاحب اس وقت مسلمانوں کے اجتما کی کاسوں ٹیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ والونگ ہیں ایک خواصورت مسجد جس ہیں ہم نے عشانہ کی نماز پڑھی تھی ، انہی کی تقمیر کروہ ہے جس کا نام انہوں نے ''اسجد القبار''اس لئے رکھا ہے کہ ان کی استانی جن کی بدوات آفیس اسلام کی دوات تعییب ہوئی انڈ و نیٹیا کے جس ہدرہے میں پڑھاتی تقیس اس کا نام ''انقبار'' تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مصلی اپنی ہر حاتی کیکٹری کے ساتھ بتایا ہوا ہے ، وہاں ہمی جی وقتہ نماز ہوتی ہے۔ اسکی صح ہم نے نماز بحرای مصلے جس اداکی۔

ناشخے کے بعد برے میزبان مجھے سنزل کوسٹ کے آیک تفریکی مقام "انزنس" (Enterance) کے بعد برے میزبان مجھے سنزل کوسٹ کے آیک تفریکی مقام "انزنس" فضل میں اختی کے درمیان واخس ہوگیا ہے اور پورٹی شاخوں میں تشیم ہوگراس نے دریاؤس کی شکل میں اختیا کے درمیان واخس ہوگیا ہے اور پورٹی شاخوں میں تشیم ہوگراس نے دریاؤس کی شکل اختیا کا بیشر تی اختیار کرلی ہے جمن کے کنار سے سر بزوشاواب پہاڑیوں سے آباد جیں۔ آسریلیا کا بیشر تی سامل قدرتی مناظر سے مالا مال ہے جنہیں وکھے کرانسان بیسا خد "جاد کے اللہ احسن المحالفین" کہا تھا ہے۔

### این آئد خانے میں سجی عمل میں تیرے اس آئد خانے میں ٹو لیکا ای رہیگا

جاویدا کبرصاحب اس علاقے کے بااثر اور در دمند مسلمان ہیں ، وہ پجھ ہو سے ہاس کوشش میں ہیں کہ آسٹریلیا کے قانونی نظام میں مسلمانوں کا بہت ال او حکومتی سطح پر منظور ہوجائے۔ اس سلسلے میں مشورے کے لئے وہ ایک مرتبہ میرے پاس کرا ہی بھی آئے تھے ، انہوں نے اب تک اس سلسلے میں حکومتی اداروں سے جوزہ و کر بت کی ہواور جومواد جمع کیا ہے وہ دکھانے کے سات میں مکون پر سلے گئے اس سلسلے بران ہے جاور جومواد جمع اور آئندہ کے لئے لاکھانے ہیں خواد خیال ہوا اور آئندہ کے لئے لاکھا۔ ہم نے والونگ کی مجد القبار 'میں جواد اکیا جہاں پر اختفر خطاب ہی ہوا۔

مغرب کے بعدہم وابع تک ہے روانہ ہوئے اور ساڑھے کے بیجے کے قریب سڈنی پہنچے یہاں محتر م سرور صاحب نے رات کے کھانے پر پچھلوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، وہاں پچھ ور گرار نے کے جدہم ایئر ہورٹ کے لئے روانہ ہوئے جاتے جاتے ان حضرات نے گاڑی سڈنی کے مشہور ہار پر برٹ کے قریب ہے نکال ٹی واگر چہون کے وقت ہم ہے ما اقد دیکھ بچکے سٹونی کے مشہور ہار پر برٹ کے قریب ہے نکال ٹی واگر چہون کے وقت ہم ہے مان کے تھے ایکن رات کے وقت ہم کی اس بقلک ممارتوں اور سمندر ہیں پڑے ہوئے ان کے تھے۔ ایکن رات کے وقت ہم کا اور کیا اور کیا گھانے تھا۔

ایٹر پورٹ پہنچ تو دہاں رضوان صاحب (جن کی طویل داستان میں نے انجی بیان کی

ہے) بھی مجھے الودار ہ کمنے کے لئے بینچے : و ہے تھے اور اس فرض کے لئے ایک طویل مفر لے کرے آئے تھے ،انہوں نے اپنے ایک تجار ٹی منصوبے کے بارے میں بھی مشورہ کیا۔ باناً خران تنام احباب كوالوداع كهد كريس ساز ٢٠٠٠ بيج آستريليا في كوانتس ليتزلائنز مي سوار ہوا۔ مدیرواز میں میلورن اثری اور ساز معدا بجے شب سنگانور کے لئے روات ولُ رموارف القرآن جند يَجم كاجوة م مير ب ما تحد تقاء و دِلفضل بنعا في ميليورن سے دواند ہوئے تک تقریباً تملل ہوگیا اور صرف چنو صفحات رہ گئے۔اس کے بعد میں سوگیا اور جب آ ككي كلي نومج صادق بو يكل تعي اور جهاز في سنًا يوري طرف الرناشروع كرديا تعاصح ٢ بيع جہاز سنگا بورا تر انو سنگا بور میں یا کستان کے بائی کشنر جنا بوتو حیوصا حب استقبال کے لئے موجو دیتھے ہتو حید صاحب ہے میری برانی شنا سائی ہے گر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آج کل سنگا پور میں ہیں۔سند نی میں ہارے تو نسلیٹ نے سنگا بور کے بائی کمیشن کولیکس جمیعا تو تو حیدصا حب کومیر ہے آئے کاعلم ہوا اور وہ از راج ہے خود ہی استقبال کے لئے بیچے گئے۔ میرے لئے بہاں ایک ہوئل ایز النز کی طرف سے بک تھا، گر تو حید صاحب کا اصرار ہوا کہ بیا چند کھنے ان کے مکان ہی ہرگذارے جائیں ، چنانچہود اینے گھر لے گئے جو سنگا پور کے مرکزی علاقے آرچے والی واقع ہے۔ یہاں میں نے پچھ دیرآ رام کیا اور معارف القرآن كے باتی مائد دصفحات تمل كئے۔ بعد من تو سيدها حب سنگابور كے حالات بتاتے رے مکداس ملک نے 1978ء میں آزادی حاصل کرنے کے بعد کتنی تیزرفآری سے تر تی کی ہےاوراس کے کیاا سپاب میں ۔اس گفتگو میں جہاز کا وقت ہونے لگا اور تو حیوصا حب کے ہمراہ میں دویارہ ایئر پورٹ پیٹیا ،سٹایورایئر اائٹز کاطیارہ ڈ ھائی ہے سہ پہر کرا جی کے لئ رواند ہوا ، یہ پانچ کھنٹے کا - خرتھا اور میں نے اس کوآ سٹریڈیا کا بیے عزن مہ لکھنے میں استعمال کیا۔ بیبال تک کد یا ستانی وقت کے مطابق ہفتہ اس کی شام ساڑھے یا تھے بیجے بھراللہ والبس كراري بختج كبيانه

☆.....☆....☆

### تاثرات

آسٹر یلیامیں بینو دن ایسالگا کہ بیک جھیکتے گذر مجئے۔ میرے میز بانوں کو بیشکوہ تھاادر مجھے بھی اس کا احساس رہا کہ آ سٹریلیا جیسے ملک کے لئے نوون کی مدت بہت کم ہے لیکن اس مختصر مدت میں بھی آ ستریلیا اور یہاں کے مسلمانوں کے حالات کود کیھنے بچھنے کا کافی موقع ملا۔ ہرزبان اور ہرطیقہ فکر کے مسلمانوں نے میرے ساتھ جس میت ،گر پھوٹی اورمہمان نوازی کا مظامره کیا اُس کانتش دل سے مثایاتیں جاسکتا۔ بدهنرات مشکل حالات میں جس طرح ایت اسلامی تشخص کو محفوظ رکھنے کی کوشش کررہے ہیں، وہ نہایت قابلِ تعریف ہے۔ وین کی معلومات حاصل كرنے كے لئے ان كاشوق اوران كولكن كا مظاہرة اس بات سے بوتا ہےك ميرے ہر خطاب ميں لوگ بعض او قات سينكروں كيلوميٹر كا فاصلہ علے كرے يہنچے ۔ ہرشعيہ ا زندگی کے نمایاں افراد نے بیرخطابات بڑے ذوق دشوق اور دلچین سے سے اور انہیں کیسٹوں میں محفوظ کیا حمیا۔ ہرخفاب کے بعد سوالات کے پر چوں کا ڈھیریہ بتلا تا تھا کہ اوگ ستنی باریک بنی سے ووسائل وریافت کرتے ہیں جو بسااوقات ہمیں اپنے ملک میں سننے میں تیر آتے۔ خواتمن اورنو ممرنو جوان بھی اس ذوق وشوق می عمر رسیده سردوں ہے کسی طرح مم نیس تھے۔ آ سريليا كمسلمان مكل سطح كى ايك بزي شظيم آ سريلين فيذريش آف اسلامك ِ كُنِسلو (AFic ) ہے مسلك ہيں اوراس تنظيم كا نبيث ورك محلوں كى سطح تيك پہنچا ہوا ہے۔ بير ات خوش أستد ب كداس منظم من كوئى اسانى يامسلكى تفريق نبيس ب، بلكه برزيان بولن والعادر برسلک سے وابستہ مسلمان اسے ایتائی مسائل طے کرنے کے سے متحدادرمنظم میں۔ ای منظیم سے تحت ملک بحریض بہت سے تعلیمی اور رف بی ادارے قائم میں اور بحثیت مجموگامفیدخد مات انجام دے رہے ہیں۔

تبلیلی جماعت کا کام ماشاء اللہ ہر ملک میں نمایاں نظر آتا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی بضغلہ تعالی اس کے مغید الرّات قدم قدم پر محسوس ہوتے ہیں۔ جماعت کی محنت نے نہ سرف آسٹریلیا بکہ آس میاس کے اُن چھوٹے چھوٹے جزائر میں اسلام کی تبلیغ کی ہے جہاں کوئی کلمہ سوسٹل سے دستیا ہے تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں دینی بیداری کی جوابر نظر آئی ہے ہا ہے۔ پیدا کر نے اور تر تی دینے میں تبلیفی جماعت کی کوششوں نے نمایاں کردارا واکیا ہے۔ میلیورن کا وارالعلوم کانچ جو آسٹریلیا میں اپنے طرز کامنفر زقلیمی اوار دیے ، در حقیقت تبلیفی جماعت ہی کے حضرات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے ۔

ان تمام کوشنوں کے باو جورہ سٹر بلیا کے مسلمان ہمی اُن سائل کا شکار ہیں جو غیرسٹم ملکوں ، بالخصوص مغربی مما لک میں مسلمانوں کو درجیش ہیں۔ ان میں سب سے برا مسلم بچول کی تغییر و تربیت کا ہے۔ جب بیٹے ملک کے عام تعلیمی اواروں میں پر ہے ہیں تو وہاں کے ماحول سے اُن کا متاثر ہو نافازی ہے اور اگر والدین ان کی جمہوسی گروئی نے کریں ، جو بہت ہی مشکل کا م ہے ، تو ان کے دین وائیان بورا خلاق و انحال کے شخط کا کوئی داستہ تیس ، چنا نچے جو والدین اس پہلو سے اپنی اونا و کی تحریب کرتے ، وہ اپنی اوالا دکو ہاتھ سے کھو بیٹے ہیں ، خاص طور سے اور کیوں کا مسئم انتہائی علین ہے اور ایسے واقعت ہمی ہوں ہوئی ہیں کہ اُز کیوں نے نیز سلموں سے شاوی زیال اور واقع ہیں و گئے۔ اس مسلم کا کوئی مل اس کے سوائیں نیز سلموں سے شاوی زیالی اور واقع میں و گئے۔ اس مسلم کا کوئی مل اس کے سوائیں ہو جائے۔ میں ان تمام من لک میں اس ضرور سے پر زورہ بیار ہا بوں اور بیومش کرتا رہا بول کر ہے مسلمان اپنے تعلیمی اوار سے خود تائم کریں اور نیوں کو بہتروی سے مقامات پر لوگوں نے اس مسلمانوں کی موت اور زیر ٹی کا مسئلہ ہے۔ بخطر تعالی بہت سے مقامات پر لوگوں نے اس طرف توجہ کی سے اور آسٹر بنی میں ہیں گرش نے دومرے کموں کی تعددوشرورت کے مقاب ہیں ہیں تا دو توجہ میں بہت کم اس میں وقت دفتہ نشانی ور باہے۔

مسلمانوں کا ایک ہزا مسکد یہ بھی ہے کہ ایجی تک نکاٹ مطابق اور دارشت کے بارے میں اُن کا پرستل! وان مکون میں انتظور شد ونہیں ہے۔ جس کے نتیج میں بہت سے خاندان شدید وجید گیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر ند بہب کے لوگوں کا پرسٹل لا ومنظور شد و ہے اور جن ندا بہب کے لوگ بہت تیمین تعداد میں جی واُن کے نکاح وطلاق و نیر و کے انبیلے انہی کے فدہب کے مطابق ہوتے ہیں الیکن یے ممالک جواہے آپ کوسکولر کہتے ہیں اورائے آپ کو فدہمی آزادی کا تغمیر دار قرار دیج ہیں او دائے باشند وں کی اتن ہوی تعداد کو ابھی تک بیچن ویے کے لئے تیار تیمیں ہوئے کدان کے نکاح وطلاق اور دراشت کے انسلے ان کے فدہب کے مطابق انجام دیے ہوئی میں میں نے آسر یلیا کے بعض بالٹر مسمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنی حکومت کو اس ضرورت کی طرف توجہ دلائیں ادر جس خرح ماریشس اور ہندوستان وغیرہ ہیں مسلمانوں کا پرش لا رمنظور شدہ ہے ، اس طرح بہاں بھی اسے منظور کرایا جائے۔ اس سلسلے میں کچھا بتدائی کارروائی شروع بھی ہوگئی ہے۔

الحمد نذمسلمانوں کی معاثی حالت آسریلیا میں بھیٹیت مجمول امجھی ہاہ رشاید ہمی دجہ اور شاید ہمی دجہ کے دور سکا ہے کہ دور سکا دیاں میں اپنایا تا تر دہاں بھی لفا ہر کئے بغیر ٹیس رہ سکا کہ اپنا ملک ہزار شرایوں کے باوجودہ اپنا ملک ہے۔ دوسرے ملک میں دوسرے درجہ کے شہری کی حیثیت میں انسان سونے جاندی ہے کھیئن سکتا ہے۔ محر قلب و خمیر کا و و سکون حاص ک کرنا بہت مشکل ہے جوا یک کوئن فضائیں روکر حاصل ہوتا ہے۔

# ملائشيامين چندروز



# ملائشيامين چندروز

پچھلے چند مہینے متواتر بیرون ملک سفروں ہیں مشغولیت رہی، اس لئے اس کالم سے تیمر حاضری خاصی طویل ہوگئی ، جن قار کمین نے اس غیر حاضری کومسوں فر ما کر خطوط یا ٹیلی فون کے ذریعے یا دکیا ، ان کان: دل سے شکر گذار ہوں۔

متعدد سفرد سے بعد آخر میں ایک ہفتہ مجھے ملائشیا میں گذارنے کا موقع ملاء میں تقریبا یا نجے سال پہلے بھی ملائشیا گیا تھا، لیکن اس تازہ سفر میں باشا دانشداس ملک کی ترتی کی جور قرآر ویکھی ،ادر مخلف سیدانوں میں اسک قاتل تعریف چیش قدمی کا جوانداز نظر آیا، ول چاہتا ہے کہ قار کین اس سے باخبر موں ،اسلنے اس مرتبہ بچھ گذارشات اس ملک کے بارے میں چیش خدمت ہیں۔

المائشا جو بی ایشیا کا انجرتا ہوا اسلای ملک ہے، بہلے وہ ملایا کے نام ہے شہور تھا، اور چودھ ہی پندرھویں صدی بیسوی جی وہ عالم اسلام کا زریں حصہ سمجھا جا تا تھا، کیکن سولہویں صدی کے بعدوہ پہلے پر تکیزی، پھرؤی اور آخرین انگریزی استعار کا شکار ہوا، اور انگریزی سمدی کے بعدوہ پہلے پر تکیزی، پھرؤی اور آخرین انگریزی سامراج سے اسکو کے 19 میں، یعنی ہماری آ زادی کے دی سال بعدر ہائی نصیب ہوئی، تیرہ سامراج سے اسکو کے 19 میں مشتم اس ملک نے آزادی کے بعدا کیہ و قاتی پارلیمانی دستور برہایا جس کی دفعہ میں میں مراحت کی گئی کہ و فاق کا مذہب اسلام ہوگا، البتہ دوسرے تدا ہب پر بھی پر امن طریقے پر عمل کیا جا سے گا، و فاق میں شال جرہ ریاستوں جس سے ہر ریاست کی نظر یاتی اور سے تیرہ سلاطین (جومورد ٹی ہیں ) اپنے اور دستوری سرید تی ایک ایس کی ایک خص کو یا تی سال کے لئے و فاق کا سلطان شخب کرتے ہیں جو و فاق کا

آ کینی سربراه بوتاہے، لیکن برطانیه کی بادشاہت کی طرح بدسلاطین بھی محص آ کینی سربراه ہوتے ہیں، ان کامسلمان ہوناضر دری ہے، اور بیائے عبدے کا حلق اٹھاتے ہوے عربی کے با قاعدہ قتم کے الفاظ واللہ ، یا نلہ ، تاللہ کہ کر بیع ہد کرتے ہیں کہ وورین اسلام کا تحفظ کریں معے الیکن انتظامید کی سربراہی وزیر اعظم کرتاہے، جو سلطان کی طرف سے نامزو ہوتا ہے، بشرطيكه اسكى رائے ميں اسے يار ليمنٹ كا عمّاد حاصل ہو، ملائشيا ميں مبت ى تو ميں آباد ہيں جن میں • ۵ فی صد سے زائد ملاوی نسل کے لوگ ہیں ،اور ان کے بعد آبادی کا دوسرا ہزا حصہ چینی نسل کے اوگوں کا ہے جو اکثر غیرمسلم ہیں ،خود ملادی نسل کا آبادی بھی مختلف نسلی اور جغرافی حصوں میں بٹی ہوئی ہے،لیکن آبادی سے ان مختلف طبقات میں نہ کوئی ایسی کشکش ہے جوملک ے اجھام کے لئے خطرہ ہو، ندان میں ہے کمی کومرومی ک کوئی نمایاں شکایت نظراً تی ہے، جو بالبمي تفرتون اورعدا ونؤں كاسبب ہے ، آ زادى كے فو رأ بعد پچھ عرصے اس تتم كى كتكش جارى ر ہی الیکن بال خرا کی متحکم رفطام حکومت نے ان مسأئل پر بزی صد تک قابو پالیا، اور خاص طور ہے ہے اے بعد ملک تیز رفتاری ہے ترقی کی منزئیں طے کرر باہے ،ابتدایش ملائشا کوتکو عبد الرحمٰن كى قيادت ميسرا كى جس نے ملك كوئز فى كى شاہراہ پر ۋالاءادراب وزيراعظم مها تير محمد ك تیا دے میں بوری تو متندی دولگن کے ساتھا لیک بہتر متنقبل کی طرف بڑھادی ہے، چند سال مہلے جب میں ملائشیا عمیہ تو دہاں کی حکومت نے عوام کو بیوانوندائگیز ہدف ویا ہوا تھا کہ ہم<u>وہ ہے</u> ۔ تحك يممل طور بريز تي يافته ملك بنزا جابيته مين اب ياجج سال بعد ميرا ملائشا جانا اواتو واتعى كوالالبورى د نيابدل وى نظرة فى متيز رفقارتر قياقى كام برخض كوكهل أتحصول نظرة عاب،ون عرصے میں اس ملک نے صنعتی میدان میں جیرت انگیزر تی کی ہے،اور و واپنی مصنوعات کے در بعد جایان اورکوریا کا مقابله کرر باب تعلیم کی شرح ای فیصد سے بھی زائد ہو پکی ہے بحوام ے مزاج میں ظم وضبط بیدا کرنے کی وکشش کی گئی ہے، کوالا لیپورشپراب ہا تک کا تک اور سنگانی . ہے زیادہ خوبصورے اور صاف متحرا بنادیا گیا ہے ، اس وقت دنیا کی ملند ترین ممارے (جو بلندی میں شکا کو کے سیرس ناور ہے بھی زیادہ ہے ) کوالالیور بی میں زیر تقبیر ہے (بدوو

سر بفلک ممارتوں کا مجوعہ ہے، جنہیں درمیان میں ایک خوبصورت بیں کے ڈریعے ملاء گیا ہے، ان ممارتوں کا ڈھانچے کمل ہو چاتا ہے، اور اب میاتسین وتزمین کے مرسصے میں میں ا ٹرائیپورٹ کا مئلامل کرنے کینئے زیر زمین ٹرین کے منصوب پر کا مشروع ہو چاہے۔

معافی اور بادی مرق کے سرتھ طاکتیا نے اپنے دین و فد بب سے بھی رشتہ تدسرف قائم رکھا ہوا ہے جکہ است طرید مضبوط کرنے کی فکر جاری ہے ، اگر چہ مااکتیا کی تقریباً جالیس فیصد آبادی غیر مسلم ہے ، اور مسلمانوں کا نتا ہے بھشکل ساتھ فی صد ہے ، اور جالیس فی صد غیر مسم آبادی جس ان جینی آسل کے باشدوں کا بڑا حصہ ہے ، جو ملکی تجارت بصنصت پر اپنا اگر ورسوخ رکھتے ہیں ایسین اسکے باو جو دمعاشی اور ساجی زندگی جس اسمائی تعلیمات کی تحفید پر خاصی شجیدگی سے کام ، ور باہے ، اور حکومت کی طرف ہے ، س سمت ہیں جس برابر بیش قدی جاری ہے۔

فنانسنگ کے اسادی طریقوں کی بنیاد بر کام کررہا ہے ، اس کے ساتھ ان ایک قانون کے ذریعے اسلامی بینکوں کے تیام کے لئے تنجائش پیدائی ٹی،ادر کمرشل بنکوں کوافقیارد یا گیا کہ وواسلامی بینکاری کے لئے علیحدہ کھڑ کیاں (Windows) یا برانچیں قائم کریں، چٹا نچا اب ملک کے بہت سے کمرشل جیکوں نے رواتی بینکاری کے ساتھ ساتھ اسلامی طریق کار کے مطابق کام كرنے والى برانچيں يا كھڑكياں قائم كى ہوئى ہيں،ان بيكوں كاتكراني كے لئے علاء يرمشمل شريعه بورؤ بھي قائم بي جوميكوں كے معاملات كاشرى نقطة نظرے جائز وليتے اور انہيں شرق رہنمائی فراہم کرتے ہیں ہیکیورٹیز کمیشن کے چھر مین نے کہا کہ نٹروم میں ہمیں پیڈطرہ تھا کہ بینکاری کے مسائل چونکہ عبد جدید کے پیدا کتے ہوتے ہیں ، اور خاصے دیجیدہ ہیں ، اس لئے جمیں اینے قدیم نقبی ذخیرے سے ان کے بارے عمی مناسب رہنمائی لمنامشکل ہوگا انکیان اس ست می عملی وی قدمی کے نتیج می ہم نے دیکھا کہ عالم اسام کے شراید اسکالرزنے جدید مسائل کوقر آن وسنت اورنقهی ذخیرے کی روشنی میں ایک نے زاویۂ نگاہ ہے و کمینا شروع كرديا ہے، جس كے بتيع من اسلاى اصواول برجى فئ تحقيقات تيز رفيارى سے سامنے أراى ب، انہوں نے اس سلسلے میں عالم اسلام کے بہت سے علماء اور محققتین کی تحریروں کا ذکر کیا، جنہوں نے ان کی رائے میں ملی حجیق کے منے افق کھولے ہیں ، ان حوالوں سے انداز ہ ہوتا تھا کہ بید عشرات اسلامی معیشت کے موضوع پر معاصر اہل علم کی تحریروں کا خاصی جُوری ہے مطالعہ کررہے ہیں ، ہی همن بی انہوں نے میرے ایک آتھریزی مقالے کے اقتباسات بھی یز در کرسناے میں مقالد بیں نے باغ سال بہلے ملائشیا کے مرکزی بینک کے زیراہتمام ایک سيمينار شي بيش كيا تقاء اور وه بنيا وي طورير , محدودة مدواري ، (Limited Liability کے موضوع پر تھا معلوم ہوا کہ اے یہاں کے علی علقوں میں خاصی پذیرائی ٹی وہ یہاں بڑے یانے برشائع ہوا،اوراب اس کا ماوی زبان میں ترجمہ بھی ہورہا ہے۔

ندا کرے کے بعد ہمارے میزیانوں نے طائشیا کے بعض اہم اداروں کا معائنہ کرایا، بینک نگار املائشیا کاسنرل بینک ہے اس کے ذبی گورز نے اپنے بینک کی ان کوششوں کی تفسیل بنائی جود و ملک پی اسلامی بینکاری کے فردغ کے لئے کردہا ہے، انہوں نے ایک اہم ہات ہے

ہنائی کداس وقت اگر چہ ہراسلامی بینک کا اپنا ، شریعہ بورڈ ، ، ہے جواسے شرق معاملات می

رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن مرکزی بینک کا کوئی اپنا ، شریعہ بورڈ ، ، نہیں ہے جواسے مختلف

اسلامی جینکوں سے معاملات انجام و بینے میں شرقی رہنمائی فراہم کرے ، اس لئے اب ایک ایسا

بورڈ خود مرکزی بینک میں قائم کیا جارہا ہے، اوراس غرض کے لئے مرکزی بینک کے قانون

میں ایک ترمیم می کے مہینے میں یار لیمنٹ کے سامنے چیش کی جاری ہے۔

سر کاری سطح پر زکوۃ کی فراہمی اور تعقیم کے لئے بھی ایک ادارہ قائم ہے،اس ادار سے بیس مجی حاضری ہوئی ، ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ برائم منٹر سکریٹر بیٹ میں ایک شعبہ ، مجلس الشون الاسلاميد، (مجلس اموراسلامی) كے نام سے قائم ب، بداس قد بى امور كے ادار سے ے الگ دیشیت رکھتا ہے جو اکثر ملکوں میں پایاجاتا ہے، اور اس میں تمام غدایب کے امور کی محمراني دور تنظيم كي جاتي ب، مجلس الشئون الاسلاميد، كامتصد خاص طور براسلاي شعارًكي تروج اور فروغ ب،ای شعبے کی طرف سے ذکوہ کا مرکز قائم کیا گیا ہے، بیر مرکز ا<u>199م میں</u> قائم كيا عمياء اسكے تحت زكوة كى وصوليا في جرى تو نيس ب ميكن جولوگ اس ادارے كے در بعد زكوة ا دا کرنا جا بیں ان کویہ زوارہ زکوۃ کے حساب و کٹاب اورا دائیگی کی سہولیات فراہم کرتا ہے واس اوارے کی طرف سے کما بچوں ، اخباری مضامین اور ریڈیوٹی دی کے ذریعے زکوہ کی اہمیت عوام برواضح کی جاتی ہے، بروقت زکوۃ اداکرنے کی ضرورت ادراسکے نوائد ونشاکل ہے آگاہ كيا جاتا ہے ، نيز جوحفرات اوائے زكوۃ كے لئے اس اوارے كوكن بن جا كي ان كا زكوۃ کھانہ کھول دیا جاتا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ان کی زکوۃ کا حساب رکھا جاتا ہے، اور یہ بوات بھی فراہم کی مٹی ہے کہ جولوگ جا ہیں وہ اپنی شخوا ہوں کا مجمد حسد ہر ماہ زکوۃ کی مد عمل اس ادار ہے کو فراہم کرتے رہیں، کمپیوٹر کے ڈریعے ان ادائیگیوں کا حساب رکھا جاتا ہے، ادر سال کے ختم پر ا ملا تعمل ا كا وَنت چیش كرديا جا تا ب يحن لوكول كا زكوة كاسال بورا بوجائ ،انبيس بياداره يا د وحانی کراتا ہے کہ وہ زکوۃ اوا کروی، اوارے کی طرفے اسی گائیڈ بک بھی شائع کی گئی ہے

جس کی مدد ہے ہرسلمان اپنے قابل زکوۃ اٹائوں کی زکوۃ کانقین کر تھے، اگر چہ ایک ایسا قانون بھی موجود ہے جس کی رو سے جوسلمان زکوۃ ادا نہ کرے، اسے قید یا جر مانے کی سزادی جاسکتی ہے، لیکن عملاً الی سزاکسی کودی نہیں جاتی ، کیونکہ یہ فابت کرنا مشکل ہے کہ کسی شخص نے زکوۃ کہیں بھی ادائیس کی ، ٹیزنی الحال سرکاری صلتوں نے ترغیب کے ذرائع استعال کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔

سم 1991ء میں اس مرکز کے توسط سے ملک بھر سے ایک سو پہنین ملین ملیشین ذالر (رنگیت) زکوۃ وصول ہوئی جس میں سے ۳۵ ملین صرف کوالا لہور سے حاصل ہوئی تھی، مرکز زکوۃ بیرقوم حاصل کرنے کے بعد خود خرج نہیں کرۃ بلکہ محکمۃ اسلای امور کے تحت تائم شدہ زکوۃ فنڈ میں بچے کراد بتا ہے، اس فنڈ کے تحت برصوب میں تقیم ذکوۃ کا انگ نظم تائم ہے، جس کے ذرایع ستحقین کوفقذ امداد کے علاد و پیشروران آلات وغیر دفراہم کے جاتے ہیں۔

حکومت ما اکشیا کہ ایک عظیم کارنامہ جس کی پورے عالم اسلام علی کوئی مثال نہیں ملتی اسکا

تائم کردہ ادار ہ تج ہے، جو نصر ف ملیشیا کے مسلمانوں کوصاف سخرے اور منظم انداز عیں تج

کرنے کی بہترین ہوئیات فراہم کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ دہ ملک کی معاش ترتی اور حاجوں

کی بہود عیں قابل تغلید کر دارادا کر رہا ہے، اس ادارے کی بیق آ موز کہ نی ہیہ ہے کہ او اوائی میں

یو نیورٹی آف ملایا کے ایک ماہر معاشیات انگ کوئریز کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ ملیشیا کے

مسلمانوں کو چ کرنے کا بیزا ذوق ہے، اور دہ چ کی خاطر اپنی کمانی کا ایک بیزا حصہ ہر سال اپنی

آلہ نی سے بچا کر اپنی صندہ فجھ ں میں سست (idle) پڑی رہتی ہیں، چونکہ چونہ کے در آج میں سالہا سال صندہ فجھ ں میں سست (idle) پڑی رہتی ہیں، چونکہ چونہیں کراتے ، اور اسلم میں سالہا سال صندہ فجھ کی موائی میں سست (idle) پڑی رہتی ہیں، چونکہ چونہیں کراتے ، اور خونہ بین کراتے ، اور خونہ کی معاش مرکز سیوں کو والے بینک کے مود سے پر ہیز کرتے ہیں اس لئے وہ بیر قبیل بیدا ہوا کہ کی معاش مرکز سیوں کو اسلام کی کی معاش مرکز سیوں کو اس میں بینوں کو ادارہ ان بچوں کو ایک اور دائی بخش منصوبوں میں استوں کرے وہیں اور میں استوں کرے وہیں ایس استوں کرے وہیش کا اعتبار سے معال کرے وہیش ایسی ایسیسل کرے جوشری اعتبار سے معال کرے وہیش کی اعتبار سے معال کرے وہیش کا اعتبار سے معال

دیز اوغیرہ کا انتظام کرتا ہے، یکی ہرکھاند دارکوئج کی بہتر بن تربیت دیے کا انتظام کرتا ہے، یکی ادارہ کھاند دار کے وطن ہے لے کرح مین شریفین تک اور وہاں سے دائیں وطن تک سفر کے اعلی انتظامات کرتا ہے، مقامات مقدسہ میں قیام وطعام، علاج معالیج اور عجاج کی دوسری تمام مغروریات کی دکھی بھال ای ادارے کے فرے ہے، جدہ ائیر بورٹ پر اس ادارے کے نمائند سے حاجیوں کا استقبال کرتے اور ان کے سفر کے تمام مراحل بذات خود بورے کرائے ہیں، منی ،عرفات اور مزدلغہ میں قیام اور مناسک کی ادائے گی کی گرانی کرتے ہیں۔ نقل و حرکت ہیں، منی ،عرفات اور مزدلغہ میں قیام اور مناسک کی ادائے گی کی گرانی کرتے ہیں۔ نقل و حرکت کے لئے اچھی سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، غرض ماائٹیا کے تجام کو انتہائی نقم و منبط کے ساتھ کا میا ابھی ہے۔ تھی سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، غرض ماائٹیا کے تجام کی ادائی کے اور اپنائی نقم و منبط کے ساتھ کا میا ابھی ہیں۔

سے بات ج اور عربے دوران ہر کی و ناکس کے مشابد سے بھی آئی ہے کہ دنیا بھر سے
آئے ہو سے بھانت بھانت کے حاجیوں میں لمائٹیا کے جاج کو بیانٹیاز حاصل ہے کہ دوسب
سے زیاد و منظم اور باد قارنظر آئے ہیں ، نہ وہ بھی کی کو تکلیف پہنچا تے ہیں ، نہ دھکا کیل میں ان
کاکوئی حصہ ہوتا ہے ۔ نہ دہ بھی لڑتے بھڑ نے یا بلند آ داز سے یا ہمی کرتے نظر آئے ہیں ، اورای انکم
بھائے وہ نہایت پرسکون اور منظم طریقے پرخاموثی سے اپنی عبا وات ادا کرتے ہیں ، اورای انکم
وضبط کے ساتھ رخصت ہوجاتے ہیں۔ ملائشیا کے جاج کا بیانتیاز جہاں اکی طبعی نری اور
شرافت کا بیجہ ہے ، دہاں اس میں برتا ہوگئے جاجی ، ، کی دی بوئی تربیت اوراسکے بنائے ہو سے
فظام کا بھی بہت برداول ہے۔

ہتا ہوتک حاجی، کے ذرد اور اسنے بتایا کہ جارے ملک میں جج کی کوئی اتعداد بھی مقرر نہیں ہے، بلک کی نعمی جنٹنی مرتبہ جاہے جج کرسکتا ہے۔

، تابونگ حاجی ، میں عازین کج کی جورقوم جمع ہوتی ہیں ان کا استعال کس حسن کارکردگی کے ساتھ کیا گیا ہے، اسکا پچھا نداز داس بات سے لگا ہے کہ ان رقوم ہے ، تا بونگ حاجی ، نے مندرجہ ذیل سات بڑی تجارتی کمپنیاں قائم کی ہیں جوسوفی صدر ، تابونگ حاجی ، سک ملکت ہیں۔ (۱) بلانکیش کار بوریش (اداشد وسر مایده کروژ ژالر) جس نے جالیس بزارا کیزر تھے۔ پر پام اورکوکوکی کاشت کی ہے،ادر پام آئل کے دول قائم کے جیں۔

(۲)صباح پلائنیش کار پوریشن (اداشد وسر مایی تقریبا تکییس بلیمن ڈالر) جس نے نو ہزار چھ ود داکیز کے رقبے پر یا م اور کوکوک کاشت کی ہے۔

(۳) بایشیشن بولڈنگ (اداشدہ سر مامی تقریبا چھبیس لا کھاڑالر) جس نے ود ہزاریا کج سوآئٹیس ایکڑ کے رقبے پر پام کی کا شت کی ہے۔

(۳) جزل ٹریڈ تک سمپنی (اداشدہ سر ماید دولمین ڈالر) جو تکمٹ ایجنسی اور عمومی تجارت کرتی ہے۔

(۵) کنسٹرکشن ابنڈ ہاؤسٹک تمہینی (اداشدہ سر ماریس ملین ڈالر ) جو تعبیرات اور پراپر ٹی ڈیولیمنٹ کی خد مات انجام دیتی ہے۔

(١) برابر في مينجينت كميني (اداشد وسر مايه دولا كد دالر)

(٤) پر د ښيک پنجمنت تمينې (ادا شده مر ماييدي ملين والر)

ا سے قاتل لحاظ نفع ہوتا ہے ،اور جھے ہے ایک معروف مینک کے پنیف ایگزیکٹیونے ایک عشائیہ کے دوران میاعتر اف کیا کہ ملک مجر میں کوئی مینک یا کوئی مالیاتی ادارہ اپنے کھا تد داور ل میں انتا نفع تقسیم نیس کرتا جنز انفع ہا ہونگ جا تی ،تقسیم کرتا ہے ۔

سام 199 ، کے آخری مطبوعہ اعداد وشار کے مطابق اس وقت کھانے داروں کی تعداد کھیں۔ الا کھ سنتیں ہزارتھی ، اور ، ہا ہونگ جاتی ، ، کے تمام نفع بنش منصوبوں سے حاصل ہونے والا مجموعی نفع ( تیکس منہا کرنے کے بعد ) ایس کروڑ بیالیس لا کھ باون ہزار ملیشین ڈامر تھا ، اس سے انداز و کیا جا سکتا ہے کہ اس مختیم الشان منصوبے نے تدصرف جج کرنے والوں کو، بلکہ پوری مکی معیشت وکتا ہے مثال نفع کرنچا ہے۔

. تا بولگ داری ، کے بعد ہم کوالا فیورک عالمی اسلام بوجورٹی مجی گے اس بوغورتی

جیاس وقت نوے مکوں کے دی بڑار طلبہ زیرتعلیم ہیں، جالیس مختلف ملکوں کے اسا تذہ مدر کی خدمات انجام وے رہے ہیں، اور تمام مروج علوم کے ساتھ اسلامی علوم کی تعلیم کا انتظام مجمع ہے، تعلیم کے بجوی باعول ہیں اسلامی مزاج و غذاق کی آبیاری کی کوشش کی جائی ہے، اور شعت کا بجی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اب اس یو نیورٹی کا نیا کی بہیں تیاری کے مراحل تیزی ہے طے کر دہا ہے ہیں تین بڑا را کیا سو پیاس مراح کیا ہواہے، اور اسکی تغییر پر چارسولمین امر کی و الرکی لاگت آر دہی ہے، ایک بڑار دہائتی یونٹ شادی شدہ ہے، اسکے باشل میں پندرہ بڑا رطلب کی رہائش کا انتظام ہے، ایک بڑار دہائتی یونٹ شادی شدہ طلبہ کے لئے رکھے گئے ہیں، اور اسکی لا تبریری دی لا کھ کتابوں پر مشتمل ہوگی ، یو نیورٹی کے معاشیات سے طلبہ اسا تذہ اور اسکالروں سے خطاب کا بھی موقع ملاء اور خطاب کا بھی

# ہارورڈیو نیورٹی کاایک سفر



وسمبر <u>ڪوواء</u>

# ہارورڈ یو نیورٹی کا ایک سفر

اکتوبر کے اواکل جی امریکہ کی ہار در ڈیو نیورٹی کے شعبہ تا نون (ہارورڈلا اسکول) کی طرف ہے جھے ایک خط موصول ہوا۔ جس جی جھے دعوت دی گئی تھی کہ جی دیمبر تک اپنی سبولت کے مطابق کس تاریخ جی ہاردرڈ آؤں اور اسلامی قانون کے کسی پہلو پر پیکچردوں۔ اگر چیموشوں کا حتی استخاب انہوں نے بھے پر چھوڈ اتھا 'کین اپنی طرف ہے بہتجویز بیش کی تھی کہ چونڈ اتھا 'کین اپنی طرف ہے بہتجویز بیش کی تھی اسلامی قانون ' بوق سام عین کے لیے ڈیادہ دلی کا سال ہے لہذا اگر میرا موضوع ' ' پاکستان اور اسلامی قانون ' بوق سام عین کے لیے ڈیادہ دلی کی کا باعث ہوگا۔

میں نے بید ہوت جول کرتے ہوئے لیکھر کے لیے ہم ارد کہ کاری ختمین کردی۔ اس الریخ کے تقین کے چھ روز بعد جھے ہارورڈ الا اسکول کے پروفیسر فریک ووگل الریخ کے تقین کے چھ روز بعد جھے ہارورڈ الا اسکول کے پروفیسر فریک ووگل (Prof. Frank Vogel) کا پیغام موسول ہوا کہ اس موقع سے فائد واٹھائے ہوئے ہم چاہم ہو ہوا کہ اس موقع سے فائد واٹھائے ہوئے ہم پر بنتی کہ ہارورڈ پرنس اسکول کے تعاون سے اگر دیمبر کو 'اسلاک فائنائی' کے موضوع پر بنتی ہوگوں کا ایک ورکشا ہے ہمی منعقد کریں اور آ باس کے معمان خصوصی ہوں۔ جس نے پروٹوں کا ایک ورکشا ہے ہمی منعقد کریں اور آ باس کے معمان خصوصی ہوں۔ جس نے بیدوٹوں کا اور کی دیمبر کا وقت قریب آ یا تو بدو ووقت تھا جب بلک جس آ کئی بحران ایس بیش آ نے والے نا دروروزگار واقعات کا تماشا وزا دیم کھرائی ایس خیس ایک جس از اور ایس کی غیر بیش فیما کی وقت میں ایک طرف تو فروا ہے دل و د ماغ این افسو ساک واقعات کا تماشا وزا و کھورائی ملک کی غیر بینی فیما کی وجہ سے برجین سے اور دوسری طرف اس افرانفری کے وقت ایک غیر ملک ملک کی غیر بینی فیما کی وقت ایک غیر میں ہوئی تھی ملک کی غیر بینی فیما کی وجہ سے برجین سے اور دوسری طرف اس افرانفری کے وقت ایک غیر ملک ملک کی غیر بینی فیما کی وقت ایک غیر موسوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی کی کھوری ہوئی تھی۔ کی موسوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی۔ کی میں ایک کانون ' کے موضوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی۔ کی میں ہوئی تھی۔ کی میں ایک کانون ' کے موضوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی۔ کی میں ایک کانون کانون ' کے موضوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی۔ کی دو تو ت کی دار گئی محسوس ہوئی تھی۔ کی دول ہوں کی موسوع پر بینچر بوفت کی را گئی محسوس ہوئی تھی۔

اس لیے جھے اس موقع پر جانے ہیں تاہل سارہا کیلن بارورڈ کے نتظیمن اس پروگرام کی تشہیر اور انظامات کر چھے تنے اوراب شدمغذرت مناسب تھی نے پروگرام ملتوی کرنا۔ ابغدا میں کیم اور اگر امری ورمیانی رات ہیں خواجی نو ابی اس فر پر رواف ہوگیا اور چوہیں گھنے کے سفر کے بعد جس میں چند تھئے ایسٹرڈ بیم کے قیام کے بھی شامل ہیں ہیں تا ویمبر کوامر یکی وقت کے مطابق شام کے تین ہج بوسٹن کے ایئر پورٹ پراترا۔ بدامر کی ریاست میں چوہیس کا صدر مقام ہے۔ اس کے ساتھ دریا کے جارس کے دوسرے کنارے پراس کا جڑوال شہر کیمبرت مقام ہے۔ اس کے ساتھ دریا کے جارس کے دوسرے کنارے پراس کا جڑوال شہر کیمبرت آباد ہے اور کیمبرت بی میں بارورڈ ہونے نورش واقع ہے۔

بارورڈ امریکہ کی سب سے مشہور اور تد ہم ترین ہو نیورٹی ہے اور دنیا ہم تل اس کا تقلیمی معیار مسلم ہے۔ اس یو نیورٹی کا آغاز ۱۳۳۱ء ہیں بارورڈ کانٹی کے قیام ہے ہوا تھا۔ جان بارورڈ نامی ایک شخص نے بی آ دھی جائیداد اور آ دھا کتب خانداس تعلیم گاو کو و سے دیا تھا اس بارورڈ نامی ایک شخص نے بی آ دھی جائیداد اور آ دھا کتب خانداس تعلیم گاو کو و سے دیا تھا اس لیے بیددرگاہ اس کے نام ہے موسوم ہوئی ۔ شروع میں پنظیمی ادارہ کلیس کے ماتحت تھ لیکن انبیدو میں صدی میں پیکیسہ اور حکومت دونوں سے آزاد ہو کر ایک پرائیوٹ منتخب ادارہ بن گیا۔ اس یو نیورٹی کے فارغ التحسیل طلب امریکہ کی سیاس اور فکر کی تھیم میں بنیادی کرداد اداکر تے اس یو نیورٹی کے فارغ التحسیل طلب امریکہ کی سیاس اور فکر کی تھیم میں بنیادی کرداد اداکر سے درہ ہیں۔ امریکہ کے بہت سے صدر (بشمول جان ایف کینیڈ کی اور روز ویلت ) سبیل کے رہے ہوئے تھے۔ دنیا کی مشہور ملمی شخصیتوں میں سے دلیم جھیز اور بنجامین بنیزس جیسے اوگ سیسی کہ فارغ التحصیل ہیں۔

ہمارے ملک کی اصطفاح کے برعکس بہاں انڈرگر بچوب تعلیمی اوارے کا نے اور ہوست گر بچوبت اوارے اسکول کہلاتے ہیں۔ ہارورڈ او نیورش کے نیمن اسکول اپنے تعلیم معیار کے کیا ظامے عالمی شہرت کے حالل ہیں الاسکول ہزئس اسکول اور میڈ بین اسکول۔ بچھے ہارورڈ الا اسکول کی طرف سے مرحوکیا گیا تھ جو قانون کی تعلیم ہیں ساری و نیا کا تبراکیہ اوارہ سمجھا جا تا ہے۔ اس اوارے کا ایک شعبہ الاسل مک لیکل اسٹریز پروگرام اسکے نام سے موسوم ہے جس کے ڈائز کیٹر پر وفیسر فرینک و گل اور اسٹنٹ ڈائز کیٹر ہار بروائم ایک ہیں اور انہول نے بی

#### <u>محص</u>رعوت د کاتھی۔

آئ کل ہارور اور نیورٹی کا کیمپ کی کلومٹر میں پھیلا ہوا ہے در سگاہوں اور طلب کے ہوئلا ہوا ہے در سگاہوں اور طلب کے ہوشلول کی شارتیں وورٹک تجینی ہوئی ہیں' کہا جاتا ہے کہ تقریباً تھی بلین والر مالیت کے اوقاف (endowments) اس بیٹیورٹی کے تصرف میں ہیں اس کے ماوجود مہار کی تعلیم اور باشل کی رہائش کی فیس آئی ہے کہ عام آئی کے لیماس کا تحل شکل ہے۔

بوسٹن اور کیمبری امریکہ کے شاں شرقی سامی کے پاس ؟ باوجیں اور ہے وہ علاقہ ہے جس کو انگریز وں نے فتح کر کے پہلی بارا پنی نوآ باوی بتایا تھا' لہذا میا علاقہ نیوانگلینڈ کے لقب سے مشہور ہے ۔ ابھی لیے یہاں ممارتوں اور طرز بودو باش میں امریکن انداز کم اور انگریزی انداز زیادہ ہے۔ اپنی روایتی محارتوں کے لحاظ سے میشمرام یک کے بجائے انگلینڈ کامعلوم ہوتا ہے۔

"أروم ركا سالروم كالمائية المك فائد نسا الكه موضوع بروركتاب وف والا تقاليكن بارورة ك مُدل البسران اسمَدُين كه شِعِ جن اسلامك بينكنگ كه ليه ذانا جن تياركر في كا ويك بروگرام عرص سے جارى ہے۔ اس كه ذائر يكش نظم على ايك بندوستانى مسلمان جن سه انجوں نے بھی جھ سے كراچی جن را بلدكر كه تجھ به بروگرائے ايكنے كے بيدوكيا فقا اورسو وجيركن عبح كا وقت جن نے اس مكه ليے تضوص كيا، واقعال بين نچص ساز سے نو بچ ووجھ

ا بے ساتھ اپنے مرکز میں لے گئے ۔اس پروگرام کا بنیادی مقصد بہ ہے کہ 'اسلامی بینکنگ' جس كى طرف و نيا بجرين اور يافضوس عالم اسلام من خاصى رفقار سے بيش قدى مورى ہے اس کے بارے میں جملہ معلومات اور اسلامی مالیاتی اداروں کے بارے میں تازہ ترین تفصیرات ایک کمپیوٹر بروگرام میں جمع کی جائیں۔ اس بروگرام کا آغاز دمبر1990ء میں ا' دورالمال اوسادی ' جنیوا کے مالی تعاون ہے ہوا تھا۔ اور اب اس نے اسلامی بنکاری ہے متعلق ایک ایداس فٹ ویئر تیار کرایا ہے جس میں اسلامی بنکاری کے بارے میں تمام دستیاب معلولات کیجا ہیں ۔ لینی اس کے ذریعے مدمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ ''اسلامی بنک'' اور مالیاتی اوارے کن کن بنیادوں برسر الیاکاری کردہے ہیں؟ دنیا بحریش کتنے مالیاتی ادارے اسلامی اسواوں پر چلنے کا وکوئی کرتے یں؟ وہ کہاں کہاں واقع میں؟ان کے سرمائے کی مقدار ان کے ہوے ہوے اور اہم مودے کیا جی ؟ سر مار کاری کے جن اسانی اصولول ک بیادادے بیرو ک کرنے کا دعو کیا کرتے ہیں ان کی شرقی تفصیاہت کیا ہیں؟ غرض اسلامی بنکا ری کے سلسلے ہیں ہر بہلوے جامع اور تکمل معنومات اس پروگرام میں اس طرح مبیا کی گئی میں کہ چند کھوں میں ہر مطلوب تفصیل بوری وضاحت سے اسکرین برآ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ناظم علی نے اس پروگرام کا ایک ایک مل تفصیل سے دکھایا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسلامی بنکاری کے شعبے میں نہایت مفید ا دلچے اور جامع پروگرام ہے جواس موضوع سے دلچین رکھنے والوں کے سیے ایک نعت سے کم نبیں۔ ڈاکٹر ناظم علی اور ان کے رفقاء جنہوں نے یہ پروگرام تیار کیا ابھینا اس کارنا ہے پر مبار کما دیے مستحق ہیں یہ

سہ پہرکو دو ہے سے اسلام کے مالیاتی نظام اسے موضوع پر ورکشاپ تھا جس کے مہمان خصوص کے طور پر جھے مدعو کیا گیا تھا۔ دراسل جب سے مشرق وسطی اور و تیا کے دوسرے حصول میں اسلامی مالیتی ادارے قائم ہوئے شروع ہوئے ہیں اسلامی مغرب کے سلمی طلقوں میں اسلامی جیکنگ کو بھنے اور مالیاتی طلقوں میں اس پر شمل کر کے روپے کی اس نی منذی سے استفاد و کرنے کار بخان پیدا ہور ہا ہے۔ اسی رجمان کے زیرا تر ہار دورڈ الداسکول کے موفیسر تیمونیل دینر نے ایک کار مرتب کی سے مرتب کی

ے جس کانام ہے:

Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return,

یہ ورکشاپ در حقیقت انبی تجاویز پر گفتگو کے لیے میری موجودگی بیں اس لیے منعقد کیا گیا تھا کہ ان کے بارے بی میری رائے بھی معلوم کی جاسکے۔ ورکشاپ بیں امریکہ اور بیرون امریکہ سے تقریباً تمین مُتخب افراد جو بالیات کے امور سے تعلق تنے دعو کیے گئے تھے۔ پر دنیسر فریک ووگل نے ایک ایک کرکے اپنی تجاویز چیش کیس ماضرین نے مملی نقط نظر سے ان پر تبصرہ کیا اور بالاً خران کے شرق بہلوؤں پر اظہار خیال کیلئے جھے سے فر ماکش کی گئے۔ جس نے اپنی بادی النظری رائے ان کے سامنے بیان کی جس کی بنیاد پر انہوں نے بعض خیاویز بیں روو جدل کی اور بعض سے دشتہر داری کا اظہار کیا۔

برور کشاب رات ۸ بیج تک جاری را با بعد می عشائید بھی تخاجس کے دوران کھانے

کی میز پربھی تفتلو جاری رہی ۔ کھانے میں جو تک میرے علاد واور بھی بہت ہے مسلمان شریک تھائی لیے میز باتوں نے صرف مبز اول مجھلی اور حلاق شروبات تک ہی عشا ہے کومیدوو رکھا تھا۔

ا گلے روز ( الوہمر کو ) ہر ہے لیچر کے لیے شام ہے ہے وقت اعلان کردیا گیا تھا

لیکن دہاں پیچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں مغرب سواج رہتے ہورہی ہے اس نے میں نے

ہینظمین سے کہا کہ لیکچر مغرب کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا جا ہے ' پینظمین نے اسے بخوشی

قبول کرلیا میری فر ماکش پر انہوں نے لیکچر ہال کے ساتھ ہی ایک کرے می نماز کا بھی انظام

کردیا۔ اس سے پہلے ہارورڈ لا اسکول اور اس کے اسل کے لیگل اسٹیڈ بن پر وگروم کا معا کند بھی

کرلیا گیااور جنب میں لیکچر ہال پہنچاتو وہاں سلمانوں کی خاصی تعداد بھی پہلے ہے موجود تھی جو

نہ اور وڈ جکہ میساچوسٹس کے مختلف مقامات سے لیکچر کی اطلاع پاکروہاں بھی گئے ہے۔

نہ صرف ہارورڈ جکہ میساچوسٹس کے مختلف مقامات سے لیکچر کی اطلاع پاکروہاں بھی گئے ہے۔

نہ اور فر جکہ میساچوسٹس کے مختلف مقامات سے لیکچر کی اطلاع پاکروہاں بھی گئے ہے۔

نہ اور مغرب کی نماز کہ جماعت اوا کی گئی۔ اوگوں کا کہنا تھا کہ ہارورڈ کے کئی لیکچر ہائ

نماز مغرب کے بعد ہم بیکچر بال میں دافل ہوئے۔ حاضرین میں زیادہ تر ہارورؤ کے مختلف شعبوں کے طلب اوراس تذہ شامل شے جن میں مسلمان بھی جے اور غیر مسلم بھی ۔ بیکھ لوگ ہارورؤ کے ہارورڈ کے باہر سے بھی آئے ہوئے تھے اور چندا فرادا ہے بھی تھے جو بیٹنٹر وں میل کا سفر ہے کرے مہنو تھے۔ کرے مہنو تھے۔

میں نے اپنے کیکھر میں جس کا عنوان ' پاکستان اورا سلامی قانون ' طے کیا گیا تھا پہلے تو نظریے پاکستان کی تشریح کی مجراس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی کدا ج کے ذور میں جب کہ ونیا کے بیٹتر حصوں میں سیکولر فریموکر بھی کا سکہ تبل رہا ہے۔ پاکستان میں اسلامی قانون کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میرا تخاطب ان او گوں ہے تہیں جوخدا کے وجود پر یفین نہیں دکھتے ' لیکن اُ کرکوئی خداج یفین رکھتا ہے اور اس کا دعول ہے کہ '' ہم منداح بھروسکر تے ہیں' (واکنے رہے کہ آت بھی امریکہ کے ہر ذاکر پر یفتم وجھیا ہوا ہے کے ''ہم خدا پر بھروسکرتے ہیں۔'') تو یہ یات قطعی غیر منطقی اور نامحقول ہوگی کہ خدا کو کا نئات کا خالق بھی مانا جائے اور اس فرشان پر اس کی حاکمیت کا افکار کے اپنے سیائ معاشی اور سابی معاملات بھی اس کے احکا بات کا واضلہ بھی ممنوع قرار و ہے دیا جائے ۔اگر خدا موجو و ہے اور کا نئات پر اس کی حکم افی جائے ۔اگر خدا موجو و ہے اور کی نئات پر اس کی حکم افی جائے اور ذمین کو اس کی حکم افی جائے کہ حاکمیت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب ایک مرتبہ یہ تسلیم کرلیا جائے کہ حاکمیت مائی (Soveregnty ) اللہ تعالی کو حاصل ہے تو اس کا منطق متید ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قیائیں۔

پھر میں نے قدر ہے تفصیل ہے عرض کیا کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز حس مشاہد ہے۔
معلوم نیں ہو عتی کیے مد پر جا کر مشاہدہ کا م نیں ویتا بلکہ عشل کی ضرورت ہوتی ہے ای طرح عقل کی رہنمائی بھی فامحد و تبییں بلکہ ایک صد پر جا کر الفہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی کی رہنمائی ورکار ہوتی ہے اور اس وہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ وہی اللی کی محفوظ ترین شکل ہمارے پاس قرآن کر ہم ہے اور اس کے بعدوہ آخر یجات ہیں جنہیں وے کر آن کر ہم ہے اور اس کے بعدوہ آخر یجات ہیں جنہیں وے کر آن کر ہم ہے اور اس کے بعدوہ آخر یجات ہیں جنہیں وے کر نافذ کرنے کے لیے قرآن و سنت علی ہنیا وی سرچشے ہیں جن کی اساس پر اسلامی قانون استوار ہوئی کے الباد تعالیٰ کی حاجمت اور اس کی خانقیت اور اس کی حاجمت کو تبین کی اساس پر اسلامی قانون استوار ہوئی کے ایک بنا پر ناگر ہر ہے کہ حاکمیت کو شام کی خانون کے نفاذ کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی خانقیت اور اس کی حاجمت کو تبین کو شام کی جاتھ کی خانوں استوار ہوئی ہوئی کی مسلمان بہاں دوسروں کے متحدہ ہندوستان ہے اس بنا پر ناگر ہر ہے کہ متحدہ ہندوستان ہے اس کی خلیجہ گل کی بنیادی ہوجہ جو از بھی بھی تھی کہ مسلمان بہاں دوسروں کے متحدہ ہندوستان ہے اس کی خلیجہ گل کی بنیادی ہوجہ جو از بھی کی تھی کہ مسلمان بہاں دوسروں کے تبلط ہے آزادہ کو کرائی نظر ہوجیات نافذ کر سکیں۔

اس کے بعد میں نے ان بہت کی غلط نہیوں کی حقیقت واضح کی جوخاص طور پر مغربی ڈرائع اہلاغ اسلامی قانون کے بارے میں عمو یا پھیا! تے رہتے میں پھر پھیلی تصف صدی میں پاکستان میں اسلامی قانون کے تعلق سے جو کوششیں ہوئی میں ان کاتنصیلی تذکرہ کیاا دراس راہ میں جور کاومیں پیش آتی رہی ہیں ان کا تجزیبا ورستعقل کے امکانات کا مختصر جائزہ فیش کیا۔ میں تقریباً ایک تھٹے کے لیکھر سے بعد قریب قریب انتا ہی انت حاضرین کے سوالات اور ان کا جواب و سے میں صرف ہوا۔ حاضرین کے سوالات سے اتدازہ ہوا کہ انہوں نے بیجر کے دیتی تکات کو بھی اچھی طرح سنااور سجھا ہے۔ زیادہ تر سوالات اسلامی ریاست بی خواتین اور غیر مسلموں کے حقوق نیڈر لی شربیت کورٹ ادر سریم کورٹ کی شربیت اجتلیت زخ کے دائر وافتیاراور مختلف شعبوں میں اسلامی قوانین کے ملی نتائج سے متعلق تھے۔ حاضرین نے کھل کر اپنے شکوک و شہرت پیٹی کئے الحمد انڈ اطمینان اور بے تکلفی کے ماحول میں تمام سوالات کا مقصل جواب دیا گیا۔ بہاں تک کہ جب بہت دیرگز رگئ تو پر وفیسر فرینک و دگل نے جو خود بھی بہت دیرگز رگئ تو پر وفیسر فرینک و دگل نے جو خود بھی بہت سے سوالات کر بچکے ہے تھے تھے تھے تھی میں مداخلت کر کے کہا کہ آئ کی نشست میں جو خود بھی بہت سے سوالات کر بچک ہے تھے تھے تھی میں مداخلت کر کے کہا کہ آئ کی نشست میں جارے بہت سے سوالات کا جواب لی جائے ہوں سے ہماری معلومات میں بروا اضافہ ہوا۔ اب جو کہ کی و دیگر کی فی در گئر ریکئی ہے اپنے ایم کی سات سے اسریکہ آئے ہیں دراز کرنے کے بچائے یؤر مائیش کر تے ہیں کہ مہمان مقر رجو کئڑ ہے سامریکہ آئے در ہے ہیں آئے بعدہ جب بھی امریکہ حقوم کو جو کہا ہے جس کے مرکب کی مقرور تکالیس جس میں بھی تھی موضوعات پر ان کے میں جائے گئی دو ایک دن ہمارے لیے ضرور تکالیس جس میں بھی تھی موضوعات پر ان کے میں جائے کی دن ہمارے لیے ضرور تکالیس جس میں بھی تھی موضوعات پر ان کے میں جائے کیور کا اجتمام کر ہیں۔

لیکچرکافقیام برہ ضرین آپس میں گھل ال گئے اور بھراند انفراوی داتا قاتوں میں بھن حضرات نے اپنا اس بالڑ کا اظہار کیا کہ آئ کی نشست میں ان کے ذہن ہے شکوک و شہات کے بہت سے کا نے دور ہوئے ہیں۔ فاص طور برسلمان حاضرین بہت فوش تھے کہ جن بعض موالات سے آئیں یہاں بکٹرت سابقہ فیش آ تار ہتا ہاں کا مفصل اور تنفی بخش ہوا ہیں گیا۔ بارور ڈیو اسلام موسائن 'کے نام سے قائم کی ہوگ ہو گئی ہو گئی کے ماسلمان طلب نے ایک تنظیم 'ابارور ڈیاسلام موسائن 'کے نام سے قائم کی ہوگ ہو گئی ہوگ ہو گئی ہو گئی کے ماسلمان طلب نے ایک تنظیم 'ابارور ڈیاسلام موسائن 'کے نام سے قائم کی ہوگ ہے۔ انہما کی کوششوں سے ایک ہوشل کے شانے میں آئیں بو نیورٹی کی طرف سے ایک نماز کی جگہ بنانے کی اجازت کی اجازت کی جس میں پانچوں دفت نماز با ہما عت کا انتظام ہے۔ اس موسائن کے طلب نے خواہش فیا ہر کی تنی کہ میں اس نماز کی جگہ آ کران سے فیاب کردں اور اس کی سرگرمیوں کی تنسیلا ہے معلوم کر کے ان میں ان سے تعاون کروں ۔ چن نچے لیکچر کے بعد میں ان کے سرگرمیوں کی تنسیلا ہے معلوم کر کے ان میں ان سے تعاون کروں ۔ چن نچے لیکچر کے بعد میں ان کے سرگرمیوں کی تنسیلا ہے معلوم کر کے ان میں ان سے تعاون کروں ۔ چن نچے لیکچر کے بعد میں ان کے سرگرمیوں کی تنسیلا ہے معلوم کر کے ان میں ان سے تعاون کروں ۔ چن نچے لیکچر کے بعد میں ان کے سرگرمیوں کی تنسیلا ہے معلوم کر کے ان میں ان میں بیا ہوا کے کور پر استعمال کررہے ہیں بی می خواہ کی نیاز و تیں پر با بھا عت اوا کی ۔ نماز کے بعد میں دانوں کی رہے اس میں ان کے مور پر استعمال کررہے ہیں بم نے عشا ۔ کی نماز و تیں پر با بھا عت اوا کی ۔ نماز کے بعد

لیکن فی الحال بے لوگ جگہ کی تھی کی دجہ ہے ہوئے پریٹان ہیں۔ اس عاضا نے ہم کل تمیں اور ہوا ہونے بار دوؤ یارڈ ہیں کوئی وسنے جگہ ہے کہ اور ہوا ہوا ہونے بارڈ ہیں کوئی وسنے جگہ ہے کہ وہ اس ایک مجمد اور اسلامی مرکز تعمیر کریں جس پر تقریباہ لیسن ڈالر کی لا گت کا تخمینہ ہے۔ عیسا تیوں اور یہود یوں کے اس تعمر کر تعمیر کریں جس بھرسلما توں کا کوئی ایسا مرکز تیمیں ہے جو اس مضرورت کو پورا کر سکے ۔ بھینا بہلوگ پورے عالم اسلام کی طرف سے تعاون کے مستحق ہیں کہ یونے ورش سے اس سلسلے میں ذمین لینے کی بات جیت کرد ہے ہیں اور فی الحال چندے کی رقوم بسول کرنے کے بجائے ان کی انجل صرف ہے کہ اہل خیرسلمان جننا جنا تعاون کر سکتے ہیں وسول کرنے کے بجائے ان کی انجل مرف ہے۔ کہ اہل خیرسلمان جننا جنا تعاون کر سکتے ہیں وسول کرنے کے بجائے ان کی انجل صرف ہے ہے کہ اہل خیرسلمان جننا جنا تعاون کر سکتے ہیں۔

Mustafa Munsin Siddiqui 247 Kirkland, Mall Center

Cambridge, Massachusetts 02138 U.S.A Ph:(617) 493-4866 E-mail:Siddigui @ fas. harvard. edu. اگلی میں (۵) و سرکو) میں اٹھا خاروا نہوگیا۔ اور تین گفتے کی پرواز کے بعدا ٹھا خاک وسیع وحریق ایئر پورٹ پر اتر الدائما اس کی رہا ست جور جیا کا صدر مقام ہے اور اسریکہ کے مشرقی عابقوں کے درمیان واقع ہونے کی بنا پراسے خاصی ایمیت حاصل ہوا ور بیا اس کے درمیان واقع ہونے کی بنا پراسے خاصی ایمیت حاصل ہوا ور بیا اس کے جو بہ مشرقی حصے کا تجارتی اور مواصلاتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً جیس ڈگری و بینے والے تعلیمی اوارے جیس۔ آئ کی اور مواصلاتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً جیس ڈگری و بینے مشہور زیانہ کوکا کولا قیکٹری کا ہیڈ کوارٹر بھی۔ اصل شہر کی آبادی پائے الا کھ سے اور ہے لیکن آس مشہور زیانہ کوکا کولا قیکٹری کا ہیڈ کوارٹر بھی۔ اصل شہر کی آبادی پائے الا کھ سے اور ہے لیکن آس مقائی مشہور نیا ہو الی مطالب المحمد بی جی جی مشاف نیا ہو ہوئے والے مسلمان المورٹ اور اس کے مضافات بھی تھی اور ویل سے آگر ہو جن ہوں جن بھی سب سے بڑی مسجد الفاروق اللہ جو وصط شہر بھی واقع ہے اور اس کی انتظام ہوجو جنا ہو دار تی صاحب کی سربر اب کی مدید یہ بھی کے خاد نے انتخصیل ہیں اور اس کی انتظام ہیجو جناب دارتی صاحب کی سربر اب میں کام کر رہی ہے وہ مرک میز بان تھی ، اور اس سے بھی نے کی ناہ پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کام کر رہی ہے وہ مرک میز بان تھی ، اور اس سے بھی نے کی ناہ پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس کی کام کر رہی ہے وہ مرک میز بان تھی ، اور ان سے بھی نے کی ناہ پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ امر کید کے آپند وسط بھی جدور در ان کے سرکھ گڑ دروں گا۔

امریکہ کے تقریبا ہر قطے میں مسلمانوں کا دین شعور جو تیزی ہے ترقی کردہا ہے وہ ہم

پاکستانیوں کے لیے قابل رشک ہے۔ ۱۹۵۸ء کے بعد سے بیمردامریکہ کا نواں سفر تھا 'اور
میں نے ہر سفر میں مسلمانوں کا دین جوش دخروش پہلے سے زیادہ پایا ہے۔ اٹھا نٹا میں بھی اس
جوش دخروش کے بڑے ایمان افر دز متاظر دیکھنے میں آئے۔ یہاں سے مسلمان ماشاء اللہ فاسے منظم ادر باہم مربوط ہیں۔ مجد' الفارد تن کے ساتھ ابتدائی دی فی تھیم کا ایک عدر سربھی بے ادر بانوں منظم کر باتھ میں کی فی بھی ، جہاں اسمادی روایا ہے کی فی میں بچوں کو عصری تعلیم دینے کا انتظام ہے۔ طلب کے لیے ایک ہوشل بھی ہواراس میں کیلی نور تیا تک عمری تعلیم دینے کا انتظام ہے۔ طلب کے لیے ایک ہوشل بھی ہوا دنماز پڑھنے آئی ہے۔ ایک حقید فام امر کی نو جوان سے طاق اے ہوئی جوقر آن کریم حفظ کردہا ہے ، اور بندرو میں میل کی مسافت سے دن بیں بارئی میں سفر کرے آتا

ے۔ میرے جار روزہ قیام کے دوران کی بڑے بڑے ابتناعات ہوئے جن میں مقائی
مسلمانوں کے علاوہ لوگ بینکڑوں میل دور ہے آ آ کرشر یک ہوئے۔ دین کی معلومات
حاصل کرنے کے لیے ان کے جذبے کا مظاہرہ تقرید دن میں شرکت سے زیادہ اس وقت ہوتا
تقاجب آئیں سوالات کا موقع ویا جاتا۔ وہاں توجوانوں کی زبان سے دین کے بارے میں وہ
سوالات سائے آئے تی جن کا ہم بہاں کے توجوانوں سے تصور بھی تیس کر کئے۔ اجتماعات
کے علاوہ بھی میرے جاردوزہ قیام میں ملنے والوں کا تا تا بندھار ہا اور سوالات کا سلسلہ والیس
میں ایسر بورٹ روائی تک منتظم نیس ہوا۔ شدید مصروفیت کے عالم میں جاردن ہوا کی طرح
میں ایسر بورٹ روائی تک منتظم نیس ہوا۔ شدید مصروفیت کے عالم میں جاردن ہوا کی طرح
الیس ہوا۔

# ایک ہفتہ آئر کینٹر اور آکسفورڈ میں

وكتوبرشة بيؤ

# ایک ہفتہآ ئرلینڈاورآ کسفورڈ میں

مغرب كي تقريباً برملك مين عالم اسلام كي منتف حصول كي سلمانون كي بهت بري تعدادآ یاد ہے۔جس نے اٹھی ملکوں کو اپناوطن بنالیا ہے اور ان کی وجہ سے ان تمام مقامات پر اسادی شعائر کا مظاہرہ تیز رنآری سے بڑھ رہاہے اور اسلامی ثقافت کے آ تاراب یہاں اجنبی نہیں رہے راسی کے ساتھ ساتھ ان مما لک کی مجموعی لا دینی فضا بھی مسلمانوں کو بہت ی مشکات بھی ور پٹن ہیں جن برقابو یائے کیلئے بدهشرات خاصی تندی سے جدد جبد کرد ہے میں۔ان کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اپنے اور اپنی نساوں کے اسلامی تشخص کی حفاظت ہے۔بدشمتی ہےمسلمانوں کی کھے تعدادائی بھی ہے جوان مغربی ممالک کی ثنافت میں اس بری طرح مرغم ہوگئی ہے کہ اس نے اپنی اسلامی پیچان یا تو بالکل مم کردی ہے یاصرف تام کی حد تک وہ اسپنے آ ب کوسلمان کہتی مجھتی ہے کیکن اس کی عملی زندگی میں نداسکا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے نداسے بینگر ہے کہ اپنی تھوئی ہوئی اس پونجی کو کہے دد بارہ حاصل کیا جائے ۔لیکن دوسرد) طرف ایسے مسلماتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور بفضلہ تعالی اس میں روز بروز امتا فدمور با ے،جس نے نصرف اپن اسلامی بھیان کو باقی رکھائے بلکدا سے ان ملکوں بیں موایا ہے اسے یے تکر ہے کہ وہ ان غیرا سلامی ملکول میں رہتے ہوئے بھی اپنی ژند گیوں کوشریعت کے تا لع رکھے چنانچیاس کے طرزعمل میں حلال وحرام اور جائز و ناجائز کی تمیزنمایاں نظر آتی ہے بکہ میرا ذاتی تج یہ رہے ہے کہ بہت ہے و ولوگ جومسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے دین کے بارے میں ا نے فکر مندنہیں بیٹے مغر نی ملکوں میں بیٹی کرزیاد وفکر مند ہو گئے ہیں۔

ادهر بوری و نیاجی بالعموم اور مغربی ملکول میں خاص طور پر زندگی کا قدها نجداس تیز ک

ے بدل رہا ہے کہ وہاں نت نے مسائل روز مرو پیدا ہوتے رہتے ہیں ان جی سے بعض مسائل وہ ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ چنا نچے خود میرے یاس روز انہ کی اُلک میں اس تتم کے سوالات بکٹر ہے آتے رہتے ہیں 'خربی ممالک کے مسلمان باشند ہے قرآن دسنت کی روثنی میں ان کا شرق تھم معلوم کرنا جا ہتے ہیں۔ ان جی سے بہت سے مسائل کے جواب کی روثنی میں ان کا شرق تھم معلوم کرنا جا ہتے ہیں۔ ان جی سے بہت سے مسائل کے جواب کی روثنی میں ان کا شرک کے مسلمان باشند ہے ہیں اور کھی طور پر بعض او قات ان اہل علم کے متائج تحقیق میں اختا ہے بھی ہوتا ہے اور بعض اوار کے طبعی طور پر بعض او قات ان اہل علم کے متائج تحقیق میں اختا ہے بھی ہوتا ہے اور بعض اوار کے بھی طبعی قائم ہیں جہاں ان محقیق آراء اور ان کے وائل پر غور کر کے کوئی اجتماعی رائے قائم اور بھی شرک نے کی کوشش کی بیاتی ہے۔

ائمی اداروں میں سے ایک ادارہ بورپ کی سطح پر <u>1996ء میں ت</u>ائم جوا ہے۔جودراصل عرب علماء نے قائم کیا ہے اس کا تر بی نام المجلس الا وربی للافتاء و البحوث اور نگریز کتام(European Council for Fatwa and Research)ہے اورائے صدر عرب و تیا کے مشہور عالم شخ ہوسف القرضادی اور مختلف ہور کی مما لک کے اسلامی مراکز کے اہل علم سر برابان اسکے رکن جہ ۔جولائی ہے آ خاز میں ایک اجماع میں شرکت کیلئے میں اندن میں تھا 'شخ میرسف القر ضاوی نے (جومیری طالب علیانہ جرائوں کے ہاوجود مجھ پر مدت ہے بہت میرون ہیں )اس موقع برفرہائش کی کہ "المعجلس اللا ورہی" کا جواجماع ٢٨ رائست سے كم تمبر ووق وتك و كر لينڈ كے شہر ڈيلن ميں منعقد ہور باہے ميں اس ميں شریک ہوں ۔اگر چہ اس میں شرکت کا مطلب میرتھا کہ دو ماہ کے عرصے ہیں ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بورپ کے ٹمن مفرکروں جوہ رالعلوم میں سمج بخاری کے ورس کی ڈ مدداری کے ساتھ میرے کئے آسان نہ تھ ایکن ٹٹن قرضادی اور بعد میں کونسل کے سکر پیڑی جز ل ڈٹنے حسین عاد و سے بر ربار تقاضوں کے متیج بیں ویس نے اس مقرکی ڈ مدداری تبول کر لی۔ ے ماگست کی رات کو میں کراچی ہے روانہ ہوا اور دینی کے راستے برکش ائیر ویز ہے میج ماڑھے چو بجاندن امرا ۔اورو ہیں ہے ایک آ برش طیارے کے ذریعے نو بجے میح آ مرکینڈ ے دار الحکومت ؛ بلن پہنچا۔ ڈبلن کا اسادی مرکز اس کا نفرنس کی میزیانی کے قرائعش انجام دے

ر ہا تھا۔ چنانچیاس کے نمائند سے استقبال کے لئے موجود تھے۔ اس کے عدادہ ہمارے دارالعلوم کے ایک قارفے انتخصیل عالم موالا نا تا تمیل صاحب جو یہاں کے ایک اور اسلامی مرکز کے ڈسہ دار تیں اسپے رفقاء کے ساتھ آخر ایف لائے : وسے تھے اور متعدد دوسرے معٹرات شامل تھے رتقریباً سوزہ تھنے کے طویل سنر کے بعد اس روزشام تک آرام کا دفقہ تھا جس کا پیشتر وقت اپنی قیام گاہ بسٹیلوگران یارک بوئل میں گذرا۔

عصر کے بعد کانفرنس کا افتتاحی اجاب تھا۔ بوئل سے تقریباً پندرہ منت کے قاصلے پر
اسلامک کلچرل سنٹر آف آئر نینڈ کی عالیشان عمارت ہے جو ہوئی نوشنما اور کشادہ مسجد بچوں کی
تعلیم کے مدر سے اور نشرواشا عت کے ایک مرکز پرمشمل ہے۔ یہ سیج عریض عمارت دی کے
بی کے جس کی سر پرائی مصر کے بیٹی طاد و کر رہے جیں ای مرکز جس ایک کانفرنس بال بھی ہے
جس میں جارون تک مذکورہ ورجین کوئس کا اجتماع متعقد ہوتا رہا ۔ عصر سے مغرب تک فیڑ
پوسٹ اخر ضاوی کی صدارت میں افتتا کی اجاب جاری رہا جس میں رکی تقارم کے عذاوہ
کو نظر نس کی تر بہت آئے والے موضوعات کانتین کیا تھیا اور جن حضرات نے مقالے کھے
جو کے تھے ان کی تحریر میں گائیں۔

آ تر لبند کے ایک پا سنانی نزا دستمان تا پر جناب غلام باری صاحب کا شار یہاں کے چند گئے ہے مثان تا جروں بھی ہوتا ہے ان کے تجارتی اسٹور ذیلک جری تھیلے ہوئے ہیں گر اللہ تعدل نے آئیس مسلمان براوری کی خدمت اور دینی سرگرمیوں بھی حصہ لینے کی تو ٹیش عطائر مائی ہے انہوں نے بیہاں اسادی مراکز اور تعلیم گاہوں کے قیام بھی بحر پور حصہ لیائے وہ استقبال کیلئے ایکر پورٹ آئے تھے اور ای وقت انہوں نے بتایا تھ کہ وہ کی ضرورت سے باشتان جانے والے تھے گرانبوں نے میری آ مدی اجہ سے اپناسٹر ایک ون کیلئے مؤخر کیا گاستان جانے والے تھے گرانبوں نے میری آ مدی اجہ سے اپناسٹر ایک ون کیلئے مؤخر کیا اور آئ رات و دا ہے مکان میں عشائیہ رکھنا ہا ہے ہیں ۔ چنانچان کی خواہش کے مطابق مغرب کے احد بیا ساز سے مغرب کے احد بھی ان کے مکان بر جانا تھا۔ ان وقوں یہاں مغرب کی نماز تقریباً ساز سے مغرب کے احد بو بھی تو ہے کا وقت دو

عمیا۔ انہوں نے ڈیلن کے خاص خاص احہاب کو مدنو کیا ہوا تھا۔ ایک غیرمسلم ملک میں کئ مسلمان کے اثر ورسوخ کا بیانداز دیکی کرخوشی ہوتی ہے بالحضوص جبکہ القد تعالی نے اسے خدمت خلق اور خدمت وین کی بھی توفیق عطافر مائی ہو۔

اگلی میچ نو بیج ہے کا نفرنس کی محلی نشستیں شرد کی ہو کمیں۔ پہلی نشست کی صدارت احمدر سوڈ ان کے مشیر پیٹنے علی الا مام نے کی ۔ پیٹی نالا مام ہوڈ ان کے ملی اور دینی حلتوں میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ دیہت کی کنابوں کے مصنف ہیں انہوں نے قرآن کریم کی قرآنوں کے موضوع پر اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا ہے جس جس قرآن کریم کی اصلیت کے بارے میں مستشر قیمین کے انتقاع ہوئے شہبات کا مفصل جواب دینے ہو و حر بی کے علاوہ انجریزی اور میں برخی زبانوں سے بھی واقف ہیں اور ان کی آخری کتاب قرآن کریم کی ایک مختصر آخلیر جس ہے۔ انہوں نے اپنی ہے دونوں کیا ہیں ہوئے رہ کی ساج قرآن کریم کی ایک مختصر آخلیر ہے۔ انہوں نے اپنی ہے دونوں کیا ہیں بھی بڑی محبت سے جھے پیٹی کیس اخاص طور سے اول الذکر کتاب نے ایک بردی خور اکیا ہے۔

کانفرنس کی اس پہلی نشست میں دو سوالات زیر بحث آئے جو پورپ کے مختلف خطوں سے مسلمانوں نے تواب تیار کئے گئے ۔
سے مسلمانوں نے کونسل کوارسال کئے تھے ۔ ظہر تک مختلف سوالات کے جواب تیار کئے گئے ۔
دو ہے نماز ظہر اور کھانے کا وقفہ ہوا کچر شام چھ ہے سے ساڑھے آگھ ہے تک دوسر کی نشست میری صدارت ہیں ہوئی جس میں یاتی مائدہ سوالات کے جواب پر بحث ہوئی رائی اور باتی مائدہ سوزلات کا جواب تیار کیا گیا۔

مغرب کی نماز بھیے ایک دوراسائی مرکز میں پر یعنی تھی ۔ یہ مرکز ڈیٹن شہر کے وسط بھی اور اس میں ایک مصلی ( عارضی محبد ) دورار سانو دالاسلام کے نام سے بچوں کی تعلیم اوا کیک مدرسرہ کم ہے۔ یہ درسرہ کا مرسرہ اوا کیا استانی میں کا مرسرہ کی مربرہ ایک میں کا مرسرہ کی مدرسرہ کا مرسرہ کی اور بدائی میں کا مرسرہ ہے۔ والا گا اسائیل سد حب نو جوان عالم جی اوہ برطامید میں پیدا ہوئے جو نی افر ایقہ میں دوس کی تربیعے حاصل کا کی تربیعے حاصل کی تعمیم کی اور بائے ہو ہی دوسال کے فتو کی کی تربیعے حاصل کرنے کے بعد برطامیہ والی آئے برا کر نینڈ کے مسلمانوں نے انہیں ڈبٹن باایا اور شروع میں وی دراب کے انہیں ڈبٹن باایا اور شروع میں وی درگ میں دوا بات درجے۔ بھر ظام ورگ میں اب

کی دعوت پر انہوں نے دسط شہر میں بداسلامی مرکز قائم کیا جہاں وہ تعلیمی انریتی اور اصلامی خدمات انہا م دے دے ہیں۔ عدر سے ہیں ستعلٰ قدرلیں کے فرائض انہا موسینے کے ساتھ وہ ڈبلن کے مشہور ٹرنٹی کالج میں اسلامی موضوعات پر ہفتہ وار پیکچر بھی دیتے ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم طلبہ شریک ہوئے رہتے ہیں۔ ڈبلن کے دوسرے مقامات اور آگرین کی دونوں دوسرے شہروں میں بھی ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ وہ عربی اور انگریز کی دونوں تربانوں میں دوائی ہے تقریر کرتے ہیں اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو مانوں کیا ہے ان کی باوجود مشکل حالات میں بوی خابت قدمی اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو مانوں کیا ہے ان کی رہنمائی سے بیماں کے سلمان فیض یا ہے ہور ہے ہیں جتنے نوگوں سے میری ملا قات ہوئی ان کی سب کوائی آخریف میں رطب اللمان اور ان کی خد مات کیلئے ان کاممنون بایا۔

مغرب کی نماز کے بعد انہی کے مدر سنورانا سلام میں میرا خطاب اور واور انگریزی شی
ہوا مردوں کے علاوہ خواتین بھی سامعین میں شامل تھی ۔ آئر لینڈ میں ہندوستان یا پاکستان
کے علاء کی آمد شہونے کے برابر ہے 'اس کئے بھی طالب علم کی باتوں کوان سب حضرات نے
قدر کے ساتھ سنا 'اور فیر معمولی محیت کا معاملہ فرمایا۔ پہلے سے اعلان نہ ہونے کی بنا پر اجتماع
کوئی بہت برانہیں تھا المیکن جتنے لوگ تھے 'وہ وین کی عفرت و محیت لیکر آئے تھے اس لیے
بیضنہ تعالی بحیثیت مجموقی اسے مفید سمجھا گیا۔

کافرنس استطار وزبھی مغرب تک جاری رہی۔ اور مغرب کی نماز کیلئے بجھے و بلن کی تدیم ترین مجد کے سوڈ انی انام شخ یکی صاحب نے مدتو کیا تھا 'چنا نچے نماز مغرب وہاں اوا دی ۔ بیے و بلن کی بہلی با قاعدہ مجد ہے جوا کی چرج کی تمارت خرید کریباں کے مسلمانوں نے تعمیر کی تھی۔ اور اساا کم کلچرل خنر کی تعمیر ہے پہلے تک و بنن کا سب سے بڑا اسادی مرکز ای مجد میں واقع تفایہ بھی خاصی شاوہ مجد ہے اور استکرساتھ عدر سراور اسلامک فاؤ نڈیش آؤف آئر لینڈ کے نام سے نظر واشاعت کا اسلامی مرکز بھی ہے۔ چونکہ اس مجد کے آس باس و بادو تر عرب حضرات آباد ہیں اس لئے اس میں نمازیوں کی اکثر بہت عرب ہے۔ چنا نچے یہاں عربی عرب حضرات آباد ہیں اس کے اس میں نمازیوں کی اکثر بہت عرب ہے۔ چنا نچے یہاں عربی نے عشائیکا اہتمام کیا تھا۔ ڈاکٹر نویدصا حب پورے سفر بھی میرے ساتھ ہوئی محبت سے پیش آئے۔ وہی اپنی گاڑی بھی مخلف مقابات پر لیجائے رہے۔ ان کی خواہش بیتی کے عشائیان کے کھر پر ہولیکن چونکہ ان کا گھر دور تھااس لئے انہوں نے میری مصر وفیت اور سہولت کے چیش نظر مجد کے ساتھ ہی عشائیہ کا اہتمام کیا جس بھی بہت احباب شریک ہے۔ عشائیہ کے بعد ڈاکٹر نویدصا حب نے ڈبن شہر کا ایک طائز انظار وکرانے کے بعد جھے ہوئی پہنچادیا۔

قبلن سے تقریباتین محفظ کے فاصلے پر آئر لینڈ کا ایک اور شہر گالو ہے آباد ہے دہاں بھی ایک محید مدر سدا در اسلامی مرکز ہے جس کی سربراہی مولانا محمد الیاس صاحب سے ہیر د ہے مولانا محد الیاس صاحب بھی جارے دارالعلوم کر ایجی کے فارغ انتصبل ہیں ان کا وطن برطانیہ ہے الیکن و واعلی وین تعلیم کے لئے وارالعلوم آئے اور دورہ حدیث کے بعد ہمارے یہاں سے تراغت حاصل کی ہمارے یہاں در راحدیث کی جماحت محو باؤ حائی سوکے لگ ہمک طلب سے فراغت حاصل کی ہمارے یہاں دور اسربرطالب علم سے انقرادی رابط مشکل ہوتا ہے۔ پر مشتل ہوتی ہے اس نے درس کے دوران ہر ہرطالب علم سے انقرادی رابط مشکل ہوتا ہے۔

خاص طور ہے ایسے طلبہ ہو پھیلی مفول میں جیٹھتے ہیں اور سوائل و جواب میں زیادہ حصر نہیں الیتے انہیں یادر کھنا مشکل ہو جاتا ہے سوال انالیاس صاحب بھی ایسے ہی خاسوش طع طالب علم سے جن کی عداوت کا اس وقت انداز دہیں ہو سکا جب و وہادے یہاں از رتعلیم ہے۔ یہاں چہنے کے بعدان کے جو ہر کھلے ماشاء اللہ وہ گالوے میں ویٹی رہنمائی کے قراکش انہا م دے جہنے انہوں نے یہاں کے بچوں کے لئے انگریزی میں متعدد کتا ہیں بھی گئی ہیں مصافعے کا خاص و وق ہر کھتے ہیں اور ڈبلن میں میرے قیام کے دوران وہ ڈبلن ہی میں مقیم رہاور ہر کھتے ہیں اور ڈبلن میں میرے قیام کے دوران وہ ڈبلن ہی میں مقیم رہاور ہر پر گرام میں اپنی خاموش طبعی کے ساتھ شریک رانہوں نے بچھے بتایا کہ جیسٹر بٹی کی شہرت کی وجہ سے وہاں تو ہمان ایک اور لائبریری کی جارے میں اوگوں کو اتنی معلوہ تنہیں ہیں اس لئے کہتر ت جاتے ہیں لیکن اس لائبرین کے بارے میں اوگوں کو اتنی معلوہ تنہیں ہیں اس لئے دہاں سیاحوں کی آ عہم ہوتی ہے۔ وال ناالی سے حب نے مضورہ دیا کہ پہلے اس لائبریری کو دکھانے جاتے میں لیکن اس لائبرین کی ماحب نے مضورہ دیا کہ پہلے اس لائبرین کو دکھانے جائے۔

### مارش لائبر ريي

اس لا بحریری کا نام آریج بشپ مارش لا بحریری ہے۔ یہ ایک پرانے چریج کی شارت بیں واقع ہے، اور یہ ڈبن کے آریج بشپ مارش نے 191 میں قائم کی تھی اور کہاجاتا ہے کہ یہ وبلن کی سب سے بہتی پبلک لا بحریری ہے۔ آری بشپ مارش نے اپنی آمد فی کا برا حصدان سیابوں کے حصول پرصرف کیا آئز لینڈ کی حکومت نے اسے بطور فاس اپنی اسلی شکل میں محفوظ رکھنے کا اجتمام کیا ہے جنا تی تمارت اور اس کے تمام کرے بھی پرانے طرز کے جی الماریاں بھی پرانی لکڑی کی جی اور تمام کیا جی جی الا رکان قدیم جلدوں میں مجلدرتھی گئی جی ، اور لا تجریری کے بال میں واض ہوئے کے بعد انسان یہ محسوم کرت ہے کہ وہ جارسوس لی بہلے کے ودر میں واضل ہو گیا ہے الا بحریری میں ایک ولچیپ حصدوہ ہے جے Shudy cage میں ایک ورش اس اسمط سے کے خبر نے اکانام ویا گیا ہے۔ جواوگ لا بحریری میں مطابعہ کیسے آئے آئیس اس ڈ ال ویا جاتا تھا'تا کہ وہ مطالع کے بعد کتابیں چاکرنہ لے جاسیس رابیا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں کتابوں کی چوری کا رواج خاصا عام تھا کا ہمریری میں ایکے ہائی آرج بشپ مارش کی ایک تحریر قریم میں ٹئی ہوئی ہے جس میں اس نے اپنی ایک بھنچی کے بارے ہیں شکو د کیا ہے کہ'' وہ خدا کے خوف سے بے نیاز ہو کر کمی مختص کے ساتھ فرار ہوگئی ہے'اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ کتے خانے ہے جھ کتابیں بھی چوری کرنے لے گئی ہے''۔

اس کتب خانے میں اس وقت سولہویں اور سر ہویں صدی کی مطبوعہ کتا ہوں کا برا انایاب انتظام میں اس کتب خانے میں الاطبی انتخریزی عربی ایونائی اسریائی اعبرائی اعبرائی اعبرائی اسمدی کا خیرہ موجود ہے ۔ان میں لاطبی انتخریزی خربانوں کی کتابیں شامل ہیں آرج بشپ مارش نے شروع میں یہاں مشرق کتب کے تلکی شخوں کا بھی براہ خیرہ شمع کیا تھا اور اس غرض کینئے بالینز کے شروع میں یہاں مشرق کتب کے تعلق طالت منگوا کے شخ النین بعد میں اس نے ویکھ کہ ڈبلن میں ان کی قدر نہیں بہیائی جارہی انبذا اس نے وہ مخطوطات آسفورڈ کی بوڈ لین (Bodleian) کی قدر نہیں بہیائی جارہی انبذا اس نے وہ مخطوطات آسفورڈ کی بوڈ لین (Bodleian)

لا بریری کے انچارچ عملے نے ہوئے ہوتی و دوق سے لا بریری کا معائد کرایا۔ مولا تا الیاس صاحب نے انجارچ عملے نے ہوئے ساللاح دی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے چند نادر کتب بجے دکھانے کینے الگ سے نکال کرد کی ہوئی تھیں۔ ان جی ایک قر آن کریم کانسخو تھا بادر کتب بجے دکھانے کینے الگ سے نکال کرد کی ہوئی تھیں۔ ان جی ایک قر آن کریم کانسخو تھا جو سوالا اللہ جی جرک کے ایک مستشرق ابرا ھام جنگلیمین (Hinckelman) نے ھیمرگ سے شاکع کیا تھا ۔ بچھ موصہ پہنچ تک مغربی ملکوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیقر آن کریم کا بہلا مطبوعہ ایڈ بیشن ہے لیکن بعد جی الی کے شہروینس بیل طبع شدہ کیا نسخہ دریافت ہوا جو بھی اللہ علی ایک بھی موجود ہے۔ میں جھانے ان کو بہا مطبوعہ آر آن کا کو بھی موجود ہے۔ اس نسخ کے ساتھ لا طبی زبان بھی اس کا مختصر تر جمہ بھی موجود ہے۔

اسلام کے ہارے میں ایک اور ولچسپ کناب شالی ہائینڈ کے ایک مستشرق ایڈرین ریلینڈ (Adrian Refand) کی ہے اسکالا طین نام Mohammedica libriduo ہے۔ریلینڈ اصل میں نیسنے کا طالب علم تھاادراس نے اس کتاب میں السنے کا طالب علم تھاادراس نے اس کتاب میں لاطیق اور حربی زبان میں اسلام کے بنیا دی عقائد وا دکام کا تعارف کرایا ہے اور اسلام کے عقائد اور تعلیمات کے بارے میں جو فلا الزامات لگائے گئے جیں اگی تر وید کی ہے۔

انگریزی زبان میں قرآن کریم کے سب سے پہلے مترجم جارج سیل George) (Sale کے مشہود ومعروف ترجے کا سب سے پہلا ایڈیش بھی یہاں موجود ہے جو بہ سے یا میں شائع ہوا تھا اور اس کے سرور ق پراس دور کے حرم کی کی آیک تصویر بھی شائع شدہ ہے جس سے اس زبائے کے مکہ کرمرکا ایک تصورانسان قائم کر سکتا ہے۔

عربی نحو ( گرامر ) کی مشہور کتاب اجرومیہ کا ایک نسخ بھی ہم نے دیکھا جو کا ایا ہے۔ بالینڈ کے مستشرق ایر ہے نیوس ( Erpenius ) نے لیڈن سے شائع کیا تھا۔ این مینا کے تانون اور علامہ محمد ادر کی کی جغرافید پرمشہور کتاب "نوجه المسالک "کالا طینی ترجمہ بھی لاہر رہی میں موجود ہے جوال شاہ میں طبح ہوا تھا۔

بوتکہ بیاری عیسائی آ رج بشپ کی لاہر بین ہے اس لئے بچھے خیال تھا کہ اس میں بائیل کے قدیم نسخے اور آئی وہ برائی شروح بھی دستیاب ہونی جا بین جنہیں ہیں اس وقت سے تلاش کر تار باہوں جب بیں نے حضرت مولا نارحت اللہ کیرانوئ کی کاب '' وظہار الحق'' برکام کیا تھا۔ بائیل کے قدیم نسخے تو بہت سے لئے 'لیمن تعجب خیز بات یہ ہے کہ پوری شرح کوئی شرح دستیاب نیس ہوگ ۔ لا ہمریری کی فہرست کہیوٹر اگز ڈے لیمن کہیوٹر کی مدو سے شیمی کوئی شرح در یافت کرسکا شدا ہریں کا مملہ بالآ خریمی نے فر مائش کی کہیوٹر ہی فہرست ڈالے سے در یافت کرسکا شدا ہریں کا مملہ بالآ خریمی نے فر مائش کی کہیوٹر ہی فہرست ڈالے سے بہلے لاہر ریں کے جو برائے رجمٹر ہو گئے 'ان میں تلاش کی جائے ۔متعلقہ خاتون نے میری دس فر مائش کو جائے ۔متعلقہ خاتون نے میری دس فر مائش کو جو کے ۔ان رجمٹر وں میں کم از کم بہلے لاہر ریں کے جو برائے درجمٹر ہو گئے 'ان میں تلاش کی جائے ۔ان رجمٹر وں میں کم از کم بائیل کے متفرق حسوں کی شروح مل گئیں اور ان کے دریافت ہونے پر وہ خاتون کہنے تکیس بائیل کے متفرق حسوں کی شروح مل گئیں اور ان کے دریافت ہونے پر وہ خاتون کے تکیس بائیل کے متفرق حسوں کی شروح مل گئیں اور ان کے دریافت ہونے پر وہ خاتون کے تکیس بائیل کے متفرق حسوں کی شروح مل گئیں اور ان کے دریافت ہونے پر وہ خاتون کے تکیس بائیل کے متفرق حسوں کی شروح کا آئی کی بوری نہیں کرسکنا'' ریکن جن کراہوں کی تھے ۔''

عماش تھی وہ یہاں بھی جھے نیل سکیں خاتون نے دعدہ کیا کہ دہ تلاش جاری رکھیں گی ادرا گرٹن مسئیں آو بچھے ای میل کے ذریع مطلع کردیں گی۔

جس زیانے میں ہیں ' اظہار الحق' ' رکام کرر ہا تھا اور عیس بیت میرے مطالعے کا خاص موضوع تھا اگر اس ذیانے میں بجھے ایک لائیر بری آل جاتی اور اس سے استفادے کے وسائل میسر ہوتے تو میں کئی مہینے اس میں گذار دیتا۔ نیکن اظہار الحق پر کام ' میں نے الی بے وسائل میسر ہوتے تو میں کئی مہینے اس میں گذار دیتا۔ نیکن اظہار الحق پر کام ' میں نے الی بے وسائل کے عالم میں کیا کہ پاکستان میں وستیاب کتب سے استفادے کیلئے بھی مجھے روز اندشام کو وار العلوم کور گئی ہے بس میں نئک کرشہر کی المبر بریوں میں جائا پڑتا تھا۔ اب بیدا ہمری موجود میں جہاں سے بھینا عیسا نئیت پر بہت ساکام کیا جا سکتہ ہے اب الحمد الله السیر میں مسائل بھی میسر ہوئے ہیں کہ میں مشتا جا ہوں ' بہال بھی ہرسک اور اس وقت تھا ' اس لئے ہوئے ہیں کہ بھی کہ کھی کرنامکن نہیں اور اس وقت تو میرے پاس بہت بی محدود وقت تھا ' اس لئے لکھی رہا المبری کے انجازی نے اپنائی میل المبری کے دید یا کہ ضرورت کے وقت ان سے دابطہ ہو سکے الیکن سے تفصیل اس لئے لکھی رہا ہوں کہ دید یا کہ ضرورت کے وقت ان سے دابطہ ہو سکے لیکن سے تفصیل اس لئے لکھی رہا کہ کہیں تیت کے موضوع پر کام کرنے والے اس لا بھریری کے قدیم فر فر فر رہے سے استفادہ کر سے وضوع پر کام کرنے والے اس لا بھریری کے قدیم فر فر فر رہ ک سے استفادہ کر سکی تو ضرور کر ک ۔

## چىسىر بىي لائېرىرى

مارش الابرری کے بعد ہم چیسٹر بیٹی کی مشہور لا بھرری میں بہتے ۔ بدوسط شہری ایک بلند
وبالا ممارت میں واقع ہے ۔ بیلا بھرری بھی اس کے بانی کے نام ہے موسوم ہے آئیس سرالقریڈ
حیسٹر بیٹی (Sir Alfred Chester Beatty) کہا جاتا ہے ان کی قائم کردہ یہ
لا بھرری صرف ندا ہب عالم کی کمابوں اور تطوط ہے بہت تمل ہے جس میں اسلام میسائیٹ
میہودیت ہندو غد ہب بدھ مت مین سکھ تاؤ اشتو ہر قد ہب کا ذخیر و موجود ہے ۔ یہ کما بیل عربی او بھی ایک خریزی فاری ترکی اردہ بہتری اور شیائے کئی ذبانوں میں کا می ہوئی ہیں ۔ عربی معموط ہے کہ بھی یہاں بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا صرف کیطاگ (فہرست) آتھ جندوں پر معموط ہے ۔ اس او بھی قدیم می نیس کا میں مقصد یہ تھا کہ یہاں بھی قدیم مونی کیس کے معموط کی کا میں معموط کی کا میں اور نیس کیا تھی کی بیاں بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا صرف کیطاگ (فہرست) آتھ جندوں پر معمول ہے ۔ اس او بھی قدیم میں آنے کا ایمنی مقصد یہ تھا کہ یہاں بھی قدیم می فرن کتب کے معمول کے ۔ اس او بھی قدیم می فرن کتب کے مخلوطات اسلی بھل میں و کیھنے کا موقع مل سکے ۔ لیکن بہاں پنچ تو معلوم ہوا کر مخطوطات کا فرخیرہ مستقل طور پر کھلا ہو انہیں ہے بکہ اس کیلئے پہلے ہے تاریخ 'وقت اور کیا ہوں کا تعین کرنا پڑتا ہے' اس کے بغیر اس ہے استفاوہ ممکن نہیں ہے البت عام لوگوں کی دلجی کیلئے انہوں نے ایک شوروم انیا بنایا ہوا ہے جس میں خطاطی کے مختلف نمونوں کی نمائش کی جاتی ہے' چنا نچ بہاں ایک شویس میں وسویں صدی عیسویں (بیخ تقریباً تیسری صدی جری) کا لکھا ہوا قرآن کر یم کا ایک شوہ موجود ہے جواندلس میں لکھا گیا تھا اور اب بھی آگی آ ب دتا ہو و خطاطی کے حسن میں کوئی کی نہیں آئی ۔ اسکے سوااس شوروم میں میر کی دلچین کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی موئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی میں کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی چیز نہ تھی ۔ البت لا ہمریری کی کوئی جیز نہ تھی ہے ، اور استیکر صفحات کی تصاوطات کو وقعت نہیں ہے ، اور استیکر صفحات کی تصاوطات خود مصنفین کے اسپ قام کے کہلے کی تصاویل جو و ہیں ان ہیں ہے ، بہت سے مخطوطات خود مصنفین کے اسپ قام کے کہلے کی تصاویل ہیں ۔

ڈ بلن کے ان دو کتب خانوں کی سیر بڑی دلچہ پ رہی این اسلاف کی کتابوں نے یمی وہ عظیم ذخیرے ہیں جو پورپ کے مخلف شہروں میں بھھرے ہوئے ہیں اور جن کو دکھے کر شاعر مشرق علاما اقبال مرحوم نے کہاتھا

وہ کست کے فرانے اور کتابیں این آبا کی جو رکیس میں جاکے بورپ میں تو دل ہوتا ہے ک یارہ

بیسوال عام ذہنوں میں بکٹرت پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی کتابیں اتی ہوئ تعداد میں پورپ کیے پینچیں؟ اور ان غیر مسلم قو موں نے ان کا اتنا تحفظ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب آگرچی تفصیل کا حماج ہے اور میخضر سفر نامہ اس کا متحل تہیں ہوسکتا' لیکن چو تکدوہ جواب ہمارے کئے بہت می عمر تمیں رکھتا ہے اس لئے اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشادہ منا سب ہے ۔

سولھویں صدی عیسوی نے پہلے دنیا بھر میں علم وفن کے سب سے ہوے مراکز عالم اسلام میں بختے اس وقت فیرمسلم بورپ علم و ہنراور فن وحکمت سے بحیثیت مجموعی اتنا آشنائیس تھا اوراس معالے میں عالم اسلام کا تھاں تھا۔ بورب کے تھران اپنے شہرادوں کو اعلی تعلیم دال نے کیلئے اندلس بھیجا کرتے تھے۔ لیکن شامت اعمال سے جب سلمانوں کی اپنی برخل سے ان کا سیاس ذوال ہوا تو عائم اسلام کا عمی سرمایہ فاتھیں بورپ کی طرف تحقل ہونا شروع ہوا۔ اندلس کے ذوال سے بعد وہاں پر سرافقہ اد آنے والی عیسائی حکومت تو اس درجہ متعصب اور علم و تمن تھی کہ اس نے مسلمانوں کے کتب فائے نذر آتش کر دیئے اور علم و حکست کے نہ اور علم و تمن تھی کہ اس نے مسلمانوں کے کتب فائے بقر آتش کر دیئے اور علم و حکست کے نہ موضوع پر تا اپنا اے فرنا طریح جو راہوں پر سمین والی جاتے ہو ہو رہا مرز نانہ ہوسکا۔ کو علم و دست لوگوں موضوع پر تا اپنا سے بھی مسلمانوں کی کن بیں چوری چوری چھپا کر رکھیں جب ایسی علم دو تی عیسائی موضوع پر تا اپنا انہ مسلمانوں کی کن بیں بچوری چوری چھپا کر رکھیں جب ایسی علم دو تی عیسائی رفتہ جب بورپ میں وسیع آمٹر فرکا جو با ہوا تو ان کناہوں سے استفادے کا فصوصی اسمام کیا گئی تورپ کی نشاقہ نو نہ پر میں ایک انہم سبب یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے عیسائی جگر بند کے بندھن تو زے انہوں نے مسلمانوں کے اس علیم در شے جن لوگوں نے عیسائی جگر بند کے بندھن تو زے انہوں نے مسلمانوں کے ان عظیم در شے سے استفادہ کیا۔ مارش لا ہر بری کا ذکر میں انہی کر چکا ہوں اس کے مطبوعہ کیٹا گ میں ایس سے سامانوں کے ان عظیم در شے سیار تھرہ کر کے اور ان سے مطبوعہ کیٹا گ میں ایس

''ابن سینانے طبار بابنی منطق' فلکیات اور فلینے پرسو سے زیارہ کتا بیں کھی ہیں اسکی مشہور کتا ب'' قانون الطب' کو پورپ کی یو نیور مثیوں میں' محکست کا نزاند' قرار دیا گیا اور وہستر ہویں صدی کے وسط تک نصالی کتاب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی رہی''۔

(The Wisdom of the East:Marsh's Oriental Books p.17)

اہذا اسلاف است کی ہے تماہی چونکہ یورپ کیلیے عظیم محسن کی حیثیت رکھتی تھیں اس کے نشاۃ تانیے کے بعد کے یورپ نے انیس محفوظ کرنے کا اجتمام کیا۔ان تب کا برا اذخیرہ تو وہ ہے جو یورپی تو موں نے عالم اسلام کے مختلف مکول پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے برورششیر حاصل کیا ادر یورپ کے کتب خانے اچھی طرح و کھنے سے ہے مقبقت بھی ساسنے آتی ہے کہ ان میں سے بہت برا اذخیر دوہ بھی ہے جوان لوگوں نے مسلمہ نوں سے تریوا۔ بیمسلمانوں سے مثنی انترطاط اور معاقی بد حالی کا زیات تھا اس لئے بہت سے ناباب و خیرے غیر مسلموں کوفر و شت

کرنے میں لوگوں کو باک نہ ہوا شروع میں ان کہ پوں سے اہل بورپ کے شخف کی اصل اجبہ
یقی کہ ان کی نشرہ قاتا نہ میں ان کہ بول کا بروا اہم کر دارتھا اسلم دشنی کا تاریک دورتم ہوا تو بورپ
میں علم دوئی کا ایسار بھان پیدا ہوا کہ انہوں نے برعلم وفن کی قدر پہلے نے اور اسکے تحفظ کیلئے ہر
ممکن کوشش کی 'برعلم وفن میں اختصاص رکھنے والے (Specialized) اسکالرز پیدا کے خواہ ممل زندگ سے علم کے اس گوشے کا کوئی تعلق بھی نہو۔ مسلمانوں کے دینی علوم کے تحفظ کے بیجھے ایک تو عال یہ تھا ، دسر سے بہت سے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جوفکری تحریکیں پروان چڑھائی منظور تھیں ان کی تقویت کیلئے علمی اسلم اور مسلمانوں کے خلاف جوفکری اسلام ایس مستشرقین نے فراہم کیا جو اسلام ایک علوم کے مطالب اور تحقیق کیلئے دفق تھے۔

بہر صورت اسباب بھی ہی ہوں قدیم سلی ارٹے کی حفاظت اور پہنے فوب کی اسپافک کہ بظاہرہ و برانی کتب جنہیں و یکھنے والے بھی اب وباں خال خال ہی ہو نظے اور کئیر صرف کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی ہیں اور آئیس زیائے کے بھینروں سے بچانے کیلئے جد بدا ہن کی ایک استعمال کی جاتی ہے۔ ڈبٹن کی لائیسریریوں کو پارلیمنٹ کے ایک ایک نے کہ بیٹے جد بدا ہرا وراست مرکزی حکومت نے اپنے زیرا تظام رکھ ہوا ہے ۔ المحمد لندا اب عالم اسلام کے مختلف خطول ہیں آٹیس لائیسریریاں قائم کرنے کا اہتمام ہور ہا ہے بالخصوص شرق اور خالے کہ اور اب بورپ کے مختلف مکوں اور خالے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے ، اور اب بورپ کے مختلف مکوں اور خالے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے ، اور اب بورپ کے مختلف مکوں استان مودی عرب ایمارات محمراتر کی اور شرم و غیرہ ہیں محفوظ کر لی گئی ہیں ۔ ایکن ہمار ملک پاکستان اس عرب ایمار کی مطابق ہو ۔ بلکہ ہمارے ملک کے دور افقا دو دیہا ہے ہیں کتابوں کے بڑے معالی رکے مطابق ہو ۔ بلکہ ہمارے ملک کے دور افقا دو دیہا ہیں کتابوں کے بڑے مشہور ہے ۔ اس کے علادہ جس سندھ اور بہتا ہے کہ کا کتاب خالے ہی کروں نے قائم کہ بیار سندھ اور بہتا ہے کہ خالے کی خالے اپنی نظیرا ہے دیا ہم میں اس کے دور افقا دو دیہا ہی میں کتابوں کے بڑے مشہور ہے ۔ اس کے علادہ جس سندھ اور بہتا ہے کے بعض کتب خالے اپنی نظیرا ہے دیا ہم میں اس کی دکھے بھال کا کوئی انتظام ہی میں دیے کہ خالے کے بھی کتاب خالے اپنی نظیرا ہو ہی سندھ اور بہتا ہے کہ بھی کتاب خالے اپنی نظیرا ہے ہیں اگری کی کتاب خالے کی خور کی کتاب خالے کی نظیرا کوئی انتظام ہیں دیے ترب خالے کرائے می دوست ہوگوں نے قائم کہتے تھا

انفرادی طور پر وہ اپنی وسعت کی صد تک آئیس محفوظ بھی رکھتے رہے ، مگر وہ حفاظت کے جدید کا است سے حروم ہیں اور میں نے ان ہیں سے بعض کتب خانوں میں خو و مشاہدہ کیا ہے کہ بہت کی نادر کما ہیں و میک اور موسم کے اثر است سے خراب ہور ہی ہیں ۔ میں نے متعدوم رہنے حکام کو اس طرف نوجہ وال کی مخر نتیجہ وہی ڈھاک کے جمن پاسے - خوش قسمتی سے اس واقت بھارے وزیر فرہی امورخو والیک اسکالر ہیں اور ان کی علم دو تی شک وشہد سے بالا تر ہے اگر وہ عکومت کو یہ بیتین دلا سکیس کہ ایک ترقی فید کی اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کو بریر یوں کو مفید اور متحکم بنائے اور اسکے لئے وسائل مہیا کرے تو شاید ہمارے ملک کے یہ خرانے زیادے کی دستمروسے نئی جا کیں۔

کتب فانوں سے فار فی ہوئے تو ڈاکٹر شنراد صاحب نے ڈیڈن کی بھی تھوڑی کی سیر
کرائی میشردریا عظفی (Liffey) کے دونوں طرف آباد ہے، اور شہر کا وسطی حصدای دریا کے
کناروں پر داتھ ہے 'بورپ نے دوسرے شنروں کی طرح ڈیٹن بھی آیک خوبصورت شہر ہے' مگر
بیاں روسن کی تصولک قد بہب والوں کی آکٹریت ہے، اسلے ردایا ہے کی پابندی میں وہ بورپ
کے دوسرے شہروں سے بھی زیادہ ممتاز ہیں۔

گفرنائبیں پڑتا۔

آئر لینڈی زبان (آئرش)؛ لگ ہے لیکن انگریزی بھی مساوی طور پر یونی بھی اورکھی جا آئی ہے۔ ملک کا زیادہ تر دارو مدار زراعت پر تھا اس کے اسے کسانوں کا ملک کہاجا تا تھا گر اب صنعت میں بھی ترقی ہوئی ہے اپہلے اس کا شار یورپ کے نسبط پیم ندہ ملکوں میں ہوتا تھا گر اب بچھ عرب تی نسبط پیم ندہ ملکوں میں ہوتا تھا گر اب بچھ عرب ہے ترزائل ہورہا ہے اور ملک معاشی طور پرتر تی کردہا ہے آئرش سوسائٹ پر ابھی تک خرب کی گرفت دوسرے یور پی ممالک معاشی طور پرتر تی کردہا ہے آئرش سوسائٹ پر ابھی تک خرب کی گرفت دوسرے یور پی ممالک کے مقابلے می نسبط زیادہ ہے بیشتر آبوی دوسن بمتعولک عیسائیوں پرشتمل ہے، اور برطانیہ کی پروٹسشن آبادی سے فرقہ وارانہ بنیاد پر بھی اسکے اختلاقات چلتے رہتے ہیں۔ معاشرے کی پروٹسشن آبادی سے فرقہ وارانہ بنیاد پر بھی اسکے اختلاقات چلتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں غد بہ کے بقائی دیے ہے ابھی یہ ملک بے حیائی اور عربیا ٹی کے اس سیلا ہو ہے نسبط کی متاثر ہوا ہے۔

آئز لینڈ میں مسلمان بھی ہزاروں کی تعداد میں آباد ہیں جن میں پائستانی حضرات کی تعداد بھی بہت ہوئ میں پائستانی حضرات کی تعداد بھی بہت ہوئی ہے۔ ان میں تجارت بیشر بھی ہیں اور ملازمت بیشر بھی ۔ پاکستانی ڈاکٹر حضرات کی میہاں ہوئی تعداد بھی بہت حضرات کی میہاں ہوئی تعداد بھی بہت حضرات کی میہاں ہوئی تعداد بھی بہت ہے۔ بیشتر مسلمان میہاں ماشا واللہ خوشی ل ہیں اور مقامی لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ بحقیدت مجموعی اجھا ہے۔

جسرات کی شام کوکا فوٹس کا آخری عمل اجلاس تھا جو خرب کے بعد بھی عشاء تک جاری
رہا عشاء کے بعد جو بہاں رات ساڑھے دی ہے ہوری تھی ایک دوست کے گھر بر کھانا تھا
جہاں ہے رات کے بارہ ہے ہوئی واپسی ہوئی جمعہ کی تیج فی بوئی دوست کے گھر بر کھانا تھا
برش ٹرلینڈ کے طیار ہے کے ذریعے ساڑھے بارہ ہے لئدن پہنچا۔ برطانیہ میں بعض حضرات
عام مسلمانوں کیلئے اسلامی طریقے برسر مارے کری کا ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کردہ بیں، بینچ کی صبح بھے اس میں شرکت کرنی تھی ۔ جعد کی بیشام کی روز کے مسلس مقراور
مصروفیات کے بعد فرصت کی ملی جھشن سے جسم چور تھا۔ دریا نے میمز کے کنارے ٹاور برج
سے متصل تھسل ہوئی میں تیا م ہوا۔ قریب بی ایک بیاکستانی ریسٹورنٹ میں اپنے میز بانوں

کے ساتھ کھانا کھا کر میں نے ہوئی میں آرام کیا۔ چند گھنے مجھے کیسوئی کینے ورکار تھے، اندن کے کی دوست کو میری آمد کی اطلاع نہتی ، اس لئے کیسوئی کے ان اتحات میں آرام کے ساتھ کچھ کا مہمی ہوگیا۔ رات سکون سے گذری۔ مجھے نو ہجے سے بارہ ہبجے تک ہوئی ہی میں میننگ رہی اُیہ تنہر کی دوسری تاریخ متمی ، اورا گلے دن مجھے اسلامک ریسری کے آسمورڈ سینٹر میں حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک سیوز میم میں شرکت کرنی تھی جس کیلئے بارہ ہجے دو پہر میں آسمفورڈ روان ہوگیا۔

## تا کسفورڈ میں

آسفور و اندن نے تقریباً ساتھ میل کو اصلے پر واقع ہے نیا بیک بھوٹا شہر ہے گراپی اسلاک اسٹیڈیو کئی وجہ سے عالمی شہرت کا حال ہے ۔ جسکا تعلیمی معیار و نیا بھر میں مسلم ہے نیہا ل
املا کہ اسٹیڈیز کی اسکالرشپ کیلئے ایک مرکز عوص سے کام کر رہا ہے۔ دھڑت مولا تاسید
ایوالیسن علی ندوی صاحب آئی مرکز کے بورڈ آف نرسٹیز کے صدر سے اور سعود می عرب کی معروف شخصیت بنا ہے عبداللہ عمر نصیف اسکے نائب صدر سے ۔ دھڑست مولانا کی وفات کے ابدا ہے عبداللہ عمر نصیف صاحب ہی اسکے صدر فتی ہوئے ہیں ۔ بیادارہ ہرونائی کے سلطان حسن بلقیہ کی طرف سے ہر سال کی شخصیت کو آئی اسلامی خدمات کی بتا پر انعام بھی ویتا ہے۔ ایک مرجہ اس انعام میں ویتا ہے۔ ایک مرجہ اس انعام ہی ہی ہا ہے۔ ایک مرجہ اس انعام ہی ہی ہا ہے۔ ایک مرجہ اس انعام ہی دیتا ہے۔ ایک مرجہ اس انعام ہی ہا ہی ہی مرجہ اس ان انعام ہی ہا ہی ہی مرجہ اس ان ہی ہی ہی ہا ہی ہی ہا ہی مرجہ اس انہ ہی ہا ہی مرجہ اس ان ہی ہا ہی مرحبہ اس مرجہ اس مرجہ اس مرحبہ اس مرحبہ اس مرحبہ اس میں ہی ہا ہی ہا ہی مرحبہ اس مر

میں دو ہینے کے قریب آ سفورڈ پہنچا شام کومرکز میں مہمانوں کے اعزاز میں عشاشیا کا انتظام تھا رعشائیہ کیلئے لگنے گئے تو دارالعلوم و یو بند (وقف ) کے مہتم حضر سے مولا نا محد سالم

قاکی صاحب کا میرے کرے پی فون آیا۔ان سے ملاقات نعست غیرمترقب معلوم ہوئی' عشائيد برينيج تؤوبال وارالعلوم ندوة العلماء كيموجوده مهتم حضرت مولانا محدرات ندوي صاحب تشريف قرما تنے جومفرت مولاناعلى مياں صاحب قدس سره كے بھا سنج بيں اوران کے طلف صالح کی حیثیت سے حضرت مولانا کے مشن کی قرمدداریاں ان کے کا عموں پر ہیں۔ البعث الاسلام كالميريغر جناب مولانا واضح رشيد صاحب ندوى بمى تشريف فرما تتے ۔ان حضرات سے ملا تات کی سعادت حاصل ہوئی رحضرت مولا تا محدرالع صاحب زیدمجد ہم سے بدميري مبل ملاقات يتى ان كانداز واوااوراب كانداز كود كم كرحفرت مولانا ابوالحن على ندوى رحمة التدعليه بإدآ مي - ابعى تقريباً ايك ما قبل الكلينة ك شروي زيرى من معرسة مولانًا ے تذکرے کیلئے احتر کے زیر صدارت ایک جلسہ عام منعقد ہوا تھا جس میں ہندوستان' یا کتان بوری امریکه اور کویت سے بہت سے تصرات شریک ہوئے تھے۔اس اجتماع علی مجهے حضرت مولانا سيد ابو أحس على تدوى رحمة الله عليه كے طرز فكر وعمل ير أيك مفصل خطاب كرية كاموقع ملاقفا جوشي ريكار ذركي مدوسة فقل جوكراب الكبيمي شائع جور باب الجمدالله الله تعالى كى تونى سے اس خطاب مى احقر نے حضرت موالا نّا كى على عملى اور وعوتى زندگ سے ملنے والے سبق کوخصوصی طور سے واضح کرنے کی کوشش کی تھی اوران کے خصوصی مزاج اعتدال کی خصوصیات بران کی تعیں ۔ برطانیہ کے بیشتر الل علم و ہاں موجود تھے اور اس خطاب کا بڑے یانے پر خیر مقدم کیا گیا۔ اجماع کے شرکاء کی طرف سے میرے پاس خطوط آ سے کہ اسے جلد شائع ہونا جائے مولانا واضح رشیدصاحب عدوی داست برکاتھم نے بتایا کہمولانا سلمان ندوي صاحب كيتو مط مع جواس اجتماع من تشريف فر ما تنفي اس خطاب كاجرها مندوستان من ممي يبنيااورات حضرت مولائم كے مزاج و زال كى سىج تفسير قرار ديا ميا كلله الحدد سمیورزیم کے شرکاء میں ڈاکٹر عبداللہ عمر تصیف کے علادہ ہمارے عمرب دوستوں میں كويت كے فيخ خالد المذكورُ شام كے ذاكر عبد الستار ابوغدہ عراق كي أكمرُ كى الدين قرودا في اور رابطه الا دب الاسلامي ومثق كية اكثر ابوصار لم بهي تشريف فريا يتصر- واكترعبدالله عرصيف

کن خواہش پر ایک اجلاس کی صدارت بھی احقر کے سیردگ گئی۔ بیٹے یوسف القرضادی نے اپنا مقالہ "صفیر المعجم الی العرب" کے عنوان سے لکف آف جوائی فیر موجود گل میں ہارے دوست ڈاکٹر مجی الدین قرودا فی نے پڑھا تھا "شخ یوسف القرضاوی نے اس مقالے میں حضرت مولا نا گو کر بور کی طرف اہل جھم کا شغیر قرار دیا اوران الثرات کو واضح کیا جوحشرت مولا نا کی تصانف تھ دیم اورسب سے بڑھ کرا گل مل زندگ نے عرب دنیا پر مرتب کے ۔ شخ قرضاوی نے جن الفاظ میں حضرت مولا نا کو قراح مقیدت چیش کیا وہ ایقیا تی معمولی تھا اور عرب کی ایک متاز شخصیت کی طرف سے حضرت مولا نا کے مقام بلند کا یہ عمراف ہم برصغیر کے مسلمانوں کیلئے بھینا بڑے گئر کی بات ہے ۔ مولا نا مجابدال سلام قاکی صاحب مظاہم کا مقالہ کی است مولائ کی دیتا تی قریر وشنی ڈالن کی معاصب مظاہم کا مقالہ تک معاصب میں اور بھی میں معاصب مقالم کا مقالہ تک معاصب میں اور بھی میں معاصب میں کی دور بھی معاصب میں معاصب میں کا دور بھی معاصب میں کی دور بھی میں معاصب میں کی دور بھی کا میں میں دور ان کی خدیات کی دور بھی کا میں میں کی دور بھی کا میں اور بھی کا میں اور بھی کی دور ان کی خدیات کی تذکر کر کے ہوئے دو سیدا ختیا ر دور بھی کا استرائی کی خدیات کی خدیات کی خدیات کی دور ان کی خدیات کی خدیات کی خواب فریم اور کر کے ہوئے دو سیدا ختیا ر دور بھی کا دور کی افرائی کی دور بھی کا استرائی کی خواب فریم کی دور کے دور سیدا ختیا ر کی کی دور کی کی دور کے افرائی کی دور کی کی دور کے میات کی دور کی کی دور کے میات کی دور کی کی دور کے میات کی کا کھیا۔

علار مقالہ محمود میں حسب نے بھی اپنے مخصوص اعراز میں خطاب فریا اور حاضر بن کی دور کے خواب فریا کی معاصب کے اور کھیا کی دور کیا گھیا۔

اکٹر تقاریم کی خیں اور کچھاردو بھی ہوئیں۔ ڈاکٹر فرطان نظامی صاحب نے مجھ سے دونوارا زبانوں میں خطاب کی فرمائش کی جس کی بھیے تھیاں کرتی ہوئی ۔ مقررین کی کثرت کی بناہ پر بیبان کی تفاجی خطاب کا موقع تو ندتی نیکن میں نے اختصار کے ساتھے حضر سے مواد ٹا کی دعوق اندگی کے ان خصار کسی کا فرکر کیا ہو میری ناچیز رائے میں ان کی دعوت میں غیر معمول تا ٹیر کا سبب ہے اور جن کی وجہ سے ان کی بات کو عالم گیر طور پر مقبولیت حاصل ہوئی ۔ اسے میری و بوزیری کی تقریری خطاصہ کہنا ہا ہے جوانشا مالٹہ منظریب شائے ہورای ہے جا میں اس میں دین کا مرکز نے وادوں کیلئے اہم بینام ہے۔

لِي يَوْمَ مِنْ اللِّمَا فِي الشَّعُولِينَا النِّيلِ الدَّكِتُلُرُومِي شَالُعُ وَوَهِلَى بِهِ الشَّ

کچھ ترب شعراء نے حضرت مواد ٹاکے یارے میں تصیدے کیے متھے و وہمی سنانے گئے اورانہوں نے عربی دان مصرات برایک ساں طاری کردیا۔

اس مرتبد میرے پاس بر طانیہ کے قیام کا بھی ایک دن تعااور کراچی طلد پہنچنے کی وجہ سے تمہیں اور جاناممکن نہ تھا۔لیکن جن چند حضرات کواحقر کی حاضر کی کانعلم ہوا 'وہ دور دور سے سفر کر ے آسفورڈ پہنچ گئے تھے مواا نا ابرائیم راجا جودارالعلوم بری کے قابل اسا تذہ میں ہے ہیں اورمطالعہ وتحقیق کا خاص فروق رکھتے ہیں اور بھی پرانکے کرم اور محبت کا میرعاکم ہے کہ میں برطانیہ کے آس پاس جہال بھی ہوں ہمیشہ طویل سفر کر کے پہنچ جایا کرتے ہیں اس مرتبہ محق بلیک برن سے جار محضنے کاسفر کر کے بہتے کے دن بی پیننے گئے تھے ،اورا کلے دن تک ساتھ رہے بمارے ایک بہت مخلص دوست مولا نامحہ دیدات صاحب دارالعلوم بری کے ناظم کتب خاند ہیں ،اور سالباسال سے جھے ہے محبت کاتعلق رکھتے ہیں جبیں کتابوں کا خاص ذوق ہے ،اور ا بن حمیت سے وقا فو کا نئ کمایں یا قلی شخوں کی تصوریں جیج رہیے ہیں انہوں نے مواد تا ابرائیم کے زریعے صدیث کی مشہور کتاب المصافح پر (جوسٹکوة اسائع کی اصل ہے ) الله توریشتی کی بہترین شرح کا تلی نسخدار سال فرمایا جواہمی تک کہیں شائع نہ یہ ہوا۔ بیرمبرے کئے ا بیک عظیم نعت تھی ۔ ابو کے اسلامک بوتھ فورم کے سر براہ جنا ب مولا ناسلیم دھورات صاحب جو ، شامالقہ بیباں کے نوجوا توں میں بڑا قامل تدرتعلیجا وعوتی اور ماجی کام کررہے ہیں کیسٹر سے سفر کر کے تشریف لاے اور میری تقریم میں شرکت اور مختصر ملاقات کے بعد تو راروان ہو گئے۔ مفتی ریاض الحق صاحب بر منتھم کے اسلامی مرکز کے سربراہ ہیں ، دوسمپوز ہم کے قتم ہونے کے بعد پہنچ سکے محر الحمد نقد ان سے ملاقات ہوگئی۔ ذیوز بری سے مولانا بعقوب اساعیل منشی صاحب جوہر طانیہ کے معروف علامین سے جیں اور تحقیقی کام کرتے رہے ہیں ،وہ بھی سپوزیم میں شرکت کیلیے تحریف لائے شے ان سے بھی الما قامت کا شرف حاصل جوار

آ 'سفورڈ چھوٹا ساشبر ہے تھراس میں ٹین مجدیں بیں ان میں مدینہ مجدسب سے بڑی سمجھی جاتی ہے جہاں بجوں کی تعلیم کامدر سربھی ہے اور اسلامی مرکز بھی ۔اس کے سربراہ مولانا محد جمیل صاحب سمحرے باشند ہے اور مدر ساشر فیسٹمبر کے فارٹ انتھیں ہیں ، وہ عرسہ دراز ے بیہاں خد وت انجام دے رہے ہیں۔ سپوزیم میں وہ بھی شریک تھے، اور انہوں نے فر مائش کی کہ تھوڑی دیر کیلئے ان کی مسجد کی زیادت کی جائے 'جنا نچے عصر کی نماز میں نے وہاں پرجی 'حاضرین کی فرمائش پر مختصر خطاب بھی ہوا۔ مرکز کی وینی سرگرمیاں و کھے کر مسرت ہوئی وابسی برمولان جمل صاحب نے آئے کسفور فیشر کا دور و بھی کرایا۔

آ کسفورڈ یو نیورٹی شروع میں ایک ندئی تعلیم کے اور سے کے طور پر شروع ہوئی تھی ا لیکن رفتہ رفتہ اس میں تمام علوم کی تعلیم کا انظام ہوا اور ستر ہو یں صدق کے بعد اس نے حقیق مرتن شروع کی ایبال تک کے وہ عالمی شہرت کا ادار وہ بن گیا، گرید یو نیورٹی اس لحاظ سے ایک منفر دیو نیورٹی ہے کداس کی اپنی کوئی تارہ ہے کہ بیس نہیں ہے۔ اس کے بجائے بیبال کالجول کی بہتات ہے اسرتمام کالح یو نیورٹی سے کمتی ہیں اور ان کالجول میں تعلیم پانے وہ لے افراد کو ڈائری یو نیورٹی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ان بھوٹے سے شہر میں تقریباً جالیس کا لح ہیں جہال دنیا بھر کے طلبہ تعلیم حاصل کر دہ ہیں۔ ان بھی سے بیشتر کا لچ کئی سوسال پر اپنے ہیں، ان کی تمار تھی بھی قدیم ہیں ، اور ان کوقد بھی روایتی ساخت پر برقر ارد کھنے کا خاص اجتمام کیا گیا ہے ایساں تک کہ تمارت کی بیروئی دیوارد ان پر مرورای م سے جوسیا تھی آگئے۔ ہا تی حالت میں کے رنگ روش کرنے کا اجتمام نہیں کیا گیا۔ پر ائی کئڑی کے فراال دیدہ پھیا تک اس حالت میں برقر ارد کھے گئے ہیں۔

للحقہ کلیوں میں اگر صدیوں ہملے پھر کی سڑک بنی ہوئی تھی تو اب بھی وہ پپھر ہی کی ہے جس کسی کالج میں وئیا کی مشہور شخصیتوں نے تعلیم پائی ہے بعض جگدان کی یا دگاریں بھی قائم ہیں۔

بوڈلین انائبریری (Bodlian Library) آسفورڈ کی دومشہور اوئبریری ہے جس میں عمر فی ادرمشر تی مخطوطات کا بہت بڑا ڈفیرہ ہے ۔ بارش لائبریری کا تذکرہ کرتے ہوئے میں لکھے چکا ہوں کہ آری بشپ مارش نے اپنے مخطوطات بھی آسفورڈ کی ای لائبریری کو دید کے تنظیمکرشام کا وقت تھا اور او ارکا دن اس نے نائبریری میں جانامکس ٹیس تی مرف شارت کود کیچکر دائیں ہو گئے ، ای عادقے کا ڈیک مکان اس لحاظ سے یا دگار مجھ جاتا ہے کہ برطانیہ بیں سب سے بین کار بنانے والے تحق موری نے اس جگہ یہ کار بنائی تھی اس کار ک تصویر بھی بیباں تھی ہوئی ہے۔ بھرمورس کے نام سے یہ کارٹر سے تک بنائی جاتی رہی ،اور اب ود Rover کے نام سے بن رہی ہے۔

ا گلے دن میں نو یع میں موان الجمیل صاحب کے ہمراہ لندن ایکھرو کے ایر پورٹ کیلئے روانہ ہوا، اور برٹش ایئر دین کی سات گھٹے کی پرواز کے بعددی اتر الپرواز کا بیدوت میں نے سفر کی بدو داد لکھنے کے لئے استعمال کیا ایسطور یہاں لاؤ تج میں بیٹھ کر پوری کرر ہا ہوں ارات کا ایک نے رہا ہے ادر طیار ہے کی روائ کی کیلئے طیار ہے پرسوار ہونے کیلئے بلایا جار ہا ہے بفضلہ تعالی علی و نبید و حبید و آلد و صحبد و بارک و سلم تسلیما کئیرا، و آخر دعو انا ان الحمد للد رب العالمین۔

# صنعاء يمن كاليكسفر



جونائي لمشتشة

# صنعاء يمن كاايك سفر

یمن کے دارائکومت صنعا ، کا تا م بیں نے پہلے پہل اس وقت سنا تھا جب بمری عمروں سال کی تھی اور جس دارائعلوم کرا چی جس مقامات حریری پڑھتا تھا۔ اس کتاب کا ہر مقامہ کی ایک تھی اور جس دارائعلوم کرا چی جس مقامات حریری پڑھتا تھا۔ اس کتاب کا ہر مقامہ کی ایک شہر کی طرف منسوب ہے سب سے پہلا مقامہ "ھنعانیة "ہے اور اس جس اور استان بیان کی گئی ہے۔ بعد جس احادیث اور تاریخ کی کتابوں سے اس شہر کی اہمیت کا انداز وتو ہوتا رہا، مگر وسے دیکھنے کی نوبت ندآئی۔ انقاق سے جزیرہ عرب کے ہر ملک میں میرا جاتا رہا وہ ایکر بمن کے اس جسے جس جانے کا موقع نہیں ملا۔ صرف ایک مرتبہ نیرو فی جاتے ہوئے والے انداز والے انسانا۔

اس سال (۱۳۲۲ه می صفر کے مہینے میں جھے صنعاء کی جامعہ الا بمان کے بائی وصدر شخ عبد الجید زندانی (حفظہ اللہ) کی طرف ہے دگوت موصول ہوئی کہ وہ اس می ۱۳۰۱ء کواتی جامعہ سے فارغ بتحصیل ہونے والوں کی پہلی کھیپ کے اعراز بیں ایک عالمی اجتماع صنعا ، میں منعقد کررہے جیں ، اور اس میں میری شرکت کے خواہش مند جیں۔ انفاق سے انبی تاریخوں میں قاھرہ جس بھی ایک عالمی کا نفرنس وہاں کی وزارت اوقاف کی طرف سے ہوری تھی ، اور بھے پ غاصا اصرار تھا کہ جی اس میں شریک ہوں ، لیکن پوجوہ میں نے قاہرہ کے بجائے صنعاء جانے کا کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قاہرہ جیں یار با جاتا رہا ہوں ، اور یمن جانے کا

یمن کے سفر کا اشتیاق اس لیے نہیں تھا کہ وہ خطہ کچھنزیادہ خوبصورے یہ تدنی اعتبار ہے

ق بل دید ہے، بلداس کی اصل میجہ یقی کے اعلانہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایس خصوص اعز از عطا فرمایا ہے جو تر میں شریفین کے بعد کسی اور ملک کو حاصل نیس۔احاد یہ میں یمن اور اہل یمن کے بڑے نعنائل وارد ہوئے ہیں۔ نیز میسرزشن انبیاء کرائٹر، سحابٹر تا بعین اور بزرگان و یکن کی مرزشن دہی ہے۔اور ایک مسلمان کے لئے اس میں کشش کا بہت بڑا سامان ہے۔قرآن و حدیث میں بھن کے جن فضائل کا صراحة یا انٹار ڈیان آیا ہے،ان مب کو بھے کیا جائے تو ایک کتاب تیاد ہو مکتی ہے۔لیکن ان میں سے چند ٹمایاں فضائل یہ جیں:۔

حدیث ہے کہ جب یمن کا وقد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ علیہ نے فریاما:

> "اتا كم اهل اليمن هم ارق افندة والين قلوباً، الايمان يمان والحكمة يمانية."\_

> تمہارے پاس مین کے اوگ آئے ہیں جن کے سینے بڑے دفت والے اور جن کے دل بڑے زم ہیں۔ ائیان مین کا ہے اور حکمت میمن کی ہے۔

> > اليك درروايت ميل انفاظ بيرين ال

"الفقه يهمان والحسكمة يهمانية" ع. افتريمن كاباورطمت يمن كى ہے۔ ايك اورموقع پرآ تخضرت عَبِّقَ نِيمَن كَي طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا:۔

> ''الایسان ههنا'' بو انیان اس کی طرف ہے۔

حضرت انس رمنی الله عند ہے مروی ہے کیٹ مرتبہ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے بیس کی طرف و یکھا واور بدوعا فر مالی ال

ے الصحیح تبخاری، کتاب البعاری، بات قدوم الاشعر بین واهل اثبان حدیث ۱۳۰۵ رح الصحیح للبخاری استاً، حدیث ۲۰۱۲ تا الصحیح للبخاری،معازی،حدیث ۲۲۱ تا

#### "اللهم اقبل بقلوبهم".

یااللہ!ان کے دلوں کو (ایمان کی طرف)متوجہ قرماد بیجئے۔

هفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرالدی آ سان کی طرف اٹھا کرفر مایا:۔

"اتا كم اهل اليمن كقطع السحاب خير اهل الارض"

تمبارے پاس اہل بمن بادل کے تلزوں کی طرح آتے ہیں، جو

سارے الل زمین میں سب ہے بہتر ہیں۔

ویک محانیؓ نے بوچھا: ''یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی ؟'' آپ کے فرمایا :''سوائے تمہار ہے''تے

حفزت عمره بن عبد رضی الله عند فرائے ہیں کدایک مرتب عینیہ بن حصن فزاری نے آ آنخفرے صلی الله علیه وسلم کے سامنے اہل نجد کوسب سے بہتر لوگ قرار دیا۔ آپ علی ہے ۔ فرایا: فرمایا:

> "كذبت، بل خير الوجال اهل اليمن، والايمان يمان، .

و انايمان"\_\_\_\_

" تم نے غلط کہا، بلکہ سب سے بہتر لوگ اٹل یمن میں اور ایمان یمنی بے اور میں بھی بیٹی ہوں۔"
ہے،اور میں بھی یمنی ہوں۔"

آ تخضرت ملی الشعلیدوسلم نے این آب علی کو جو یمن کی طرف منوب فر ماہا ، اس کی مجدیا تو یہ ہو سکتی ہے کہ یمن دراصل عربوں کے جد امجد قبطان کے جیٹے کا نام تھا جو حضرت اساعیل علید السلام کی اولا دیش سے تصاوراس طرح آپ علی کا کسی تعلق اہل یمن سے بنا ہے۔ نیز اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اہل یمن کے اضلاق و عادات چونک ججھے بہتد ہیں ،

الجامع للترمذي، أو أب المناقب، باب في فضل فيمن، حديث ٩٣٣ ؟ حسن صحيح
 مجمع الزوائد ١٠ : ٥٣٠، بحو اله مسند احمد، بزار وأبر يعلى، وقال رجاله رجال الصحيح
 مجمع فازوائد ج ١٠ ص ٣٣ بحواله طيراني واحمد ورجال الجميع ثقت

اس کے توباض بھی بمنی ہوں۔ ہہر صورت اوجہ بچھ بھی ہو، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آ ب گوائل بمن کی طرف منسوب قربانا آئی ہڑی فضیلت ہے کداس پر بھنا فخر کیا جائے تم ہے۔ ایک ادر صدیت میں آ ب عنظیہ کا بیارشاد مردی ہے۔

"الایسان یسان وهم منی والی، وان بعد منهم الموبع ویوشک آن یاتو کم انصارا و اعوانا فآمو کم بهم خیرا" له "ایمان یمی به اوروه (لینی ایل یمن) جھ سے بین اورون کارخ میری طرف ب خواه قیام کے اعتبار سے وہ کتے دور ہوں ۔ اور وہ وقت قریب ہے جب وہ (اسلام اور مسلمانوں کے) مدکار بن کر آئیں گے میں جہر کام بن کر ایکار بن کر آئیں گے میں جہر کام بن کر ایکار بن کر ایکار کن کر اے کی میں جملائی کرنا۔"

اس سے خلاوہ ایک حدیث بی بہی مروی ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اہل کی بخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اہل کی بے کسی کی بیخت موں کے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے جاری کیا ۔ ت جس مسلمان کوان احادیث کے ذریعے بہن اور اہل یمن کے فضائل کاعلم ہو، اسے بھینا اس ملک اور اس کے باشندوں کو دیکھنے کا شوق ہوگا۔ اگر چہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اہل میمن کے باشندوں کو دیکھنے کا شوق ہوگا۔ اگر چہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اہل میمن کے بیشنا رہے کہ چودہ سوسان گرد نے کے بعد بھی بہاں وہ اوصاف باتی رہے ہوں، لیکن اول تو ن

ملین ہمیں کے قافیہ **کل** شور بس است

دوسرے اللہ تعالیٰ کی سنت بھوالی ہے کہ جب کسی خطے کے لوگوں میں بھوخاص ملات ود بعت قرماتے میں تو زمانے کے افتلابات ہے ان کی ممل تطبیق خواہ کتنی مدہم پڑگئی ہو، لیکن فطری ملات کے پھونہ کچھ تار بھر بھی یا تی رہے ہیں۔

بہر کیف!ان وجود کی بنام یمن دیکھنے کی آرز و مجھے مدت سے بھی اور جامعۃ الایمان کی طرف ہے اس وجوت نے اس کاموقع قراہم کرویااور میں نے بیدجوت فوراً قبول کرلی۔

ال احرجه الطبراني باسناد حسن كمافي مجمع الزوائد، ١٠١٥:٥٥

٣٠ وهو أول من جاء بالمصافحة" منين ابي داترو، كتاب الأدب، باب المصافحة، حديث ٢٠١٣ تا ٢٠

مورد عدر رئے الاول میں ایسا یو مطابق کم جون ۲۰۰۱ ، کوئے آٹھ ہے میں پل آگ اے
کے قریعے دئی روانہ ہوا ، بہاں مجھے صنعا ، کے طیارے میں ہوار ہونے کے لئے ساڑھے چار
سی فیضے انظار کرنا تھا۔ معارف القرآن کے انگریزی ترہے پرنظر ٹائی کا کام اکثر میں نے
جہازوں ہی میں کیا ہے ، پارٹی جلدیں بفضلہ تعالی ای طرح ممل ہوئی ہیں۔ اور اب میرے
ساتھ بچھنی جلد میں سورہ طہ کا حصہ تھا جس کا مسودہ پرادر محترم جنا ب عشرت حسین صد لیق
صاحب نے تیار فرمایہ ہے ۔ وی میں انظار کا بیوفت میں نے اس پرنظر ٹائی میں صرف کیا ، یہ
جمعہ کا ون تعالور جمعہ پر ھنے کے لئے ایئر پورت سے با ہرجائے کا ویز امیرے پاس تیمیں تھا۔
آبکہ ہے میں وی ایئر پورٹ میں ہے ہوئے مصلی میں پینچاء وہاں آئی قعداد میں لوگ موجود
شے کہان کے ساتھ جمعہ کی نماز ہو گئی تھی۔ اُر چنا نچے سب حضرات نے جمعہ پڑھنے کی خواہش
نظام کی ، اور جمعہ سے خطبہ ویا اور جمعہ کی خواہش
نظام کی ، اور جمعہ سے پڑھانے کی ، ایک صاحب نے اذان دگا۔ میں نے خطبہ ویا اور جمعہ کی

ا حنیہ کنٹرہ کیے بھو کے لئے اڈ ان مام کی جوش طاہباس کا بھی مطلب ہوہے کہ جس بڑے علاقہ میں جو بڑ ما اچار پاہنے وہاں کے لوگوں کو جھو بھی نشر کیک ہوئے کی ممانست شہورا شرححفظ دغیرہ کی ہویہ ہے کئی ہڑ سے ملاتے بھی وہ سرے افراد کے داخلے بر باہتری ہوتا اس سے جھوکی صحت ریا ڈھیس بڑی۔

یہاں پہنچنامکن تفارلیکن واسط درواسط سفر کے بتیج میں بجھے یہاں تینجنے کے لئے بارہ مھنے فرج کرنے پڑے۔ جامعة الا بیان کے ایک استاذش عادل حسن البین جومیری تنایوں کے دریعے بچھ سے دافق تھے ،اور ندوۃ العلما ولکھنو میں دھترت مولا نا ابوالیمن علی صاحب ندوی رحمت الند علیہ کے فاص شاگر درہے ہیں ، دومیرے آنے سے پیشتر ای کرا بی میں بار بار بچھ فون کرتے رہے تھے اور انہوں نے بچھ سے اپنی عرفی کتب ساتھ لانے کی فرمائش بھی کی تھی ، ایئر پورٹ سے سلسل میرے ساتھ رہے ۔ دبئ سے حضرت مولا ناعل میاں رحمت اللہ علیہ کے فاصل نواسے ڈاکٹر سلمان صاحب بھی اس جہاز سے صنعاء بہنچ تھے ،ان کے ساتھ شخ عادل کی قدیم عبت اور نے تکلفی تھی۔ ڈاکٹر سلمان صاحب بجارت سے صنعاء بہنچ تھے ،ان کے ساتھ شخ عادل کی قدیم عبت اور نے تکلفی تھی۔ ڈاکٹر سلمان صاحب کے صاحبز ادے ایسف صاحب جامعت قدیم عبت اور نے تکلفی تھی۔ ڈاکٹر سلمان صاحب نے بعد میر سے کمرے میں دیر تک ان دھزات کی وجہ سے دوئی رہی ، رات کا کھانا بھی سب نے بیش کھایا ، اور گیارہ بیج کے تریب اسپ اسپ اسپ سے روئی رہی ، رات کا کھانا بھی سب نے بیش کھایا ، اور گیارہ بیج کے تریب اسپ اسپ اسپ سے بیش کھایا ، اور گیارہ بیج کے تریب اسپ اسپ اسپ سے روئی رہی ، رات کا کھانا بھی سب نے بیش کھایا ، اور گیارہ جے کے قریب اسپ اسپ سے بہتر وں کارٹ کیا۔

میرا کمرد (جوایک خوابگاہ کے علاوہ ایک کمرہ ملاقات اور ایک کھانے کے کمرے پر مشتمل
قما) پانچویں منزل پر واقع تھا، اور وہاں کی کھڑکی سے صنعاء شہر کی آبادی پیاٹروں کے واکن
میں پھیلی ہوئی نظر آرائ تھی۔ کراچی اور دئی میں گرمی اپنے شیاب پر تھی، لیکن صنعاء کا موسم بڑا
خوشگوار تھا۔ کھڑکی ہے آنے والی ٹھنڈی ہوا دن گھرکی تھکن کے باوجود جم کو تازگی اور نشاط عطا
کر رہی تھی۔ سطح سمندر سے بلند ہونے کی بنا پر کی جون میں بھی بیباں کا درجہ حرارت ۲۱ سے
مسر ڈگرمی تک رہتا ہے۔ اور انسان سائے میں ہوتو اسے گرمی پریشان نبیل کرتی ، ہوئل ندا بیئر
کنڈیشنڈ تھا نداس میں کوئی چکھا تھا، لیکن کھڑکی کی کھولئے کے بعد کسی مصنوعی ٹھنڈک کی ضرورت
ہی محسون ٹیمی ہوئی۔

صبح صادق بیبال جار ہیجے ہور ہی تھی۔اس لئے گیر کے بعد بھی پچھ مزید مونا ضروری ہو عمیا تھا ایکن ساڑھے چھ ہیچے جسی میں دوبار ان تھ کرحسب معمول سیر کے لئے با ہرنگا استعادی سب سے بڑی سڑک شارع شین ہوٹل کے باہنے تھی۔اس کے کتارے کنارے آ دھے گھنے تک تیز قدم سے چلنے کامعمول میں نے بو اکیا اور ہوٹل دا ہیں پہنچ کرنا شیتے سے فار فے ہوا تو میر بان جامعہ کے ایتن خ جمل کے جانے کے سے گاڑی گئے تیار تھے۔ جامعۃ الایمان بیباں سے تقریباً دس منٹ کے فاصلے پر واقع تھی ،اور جنب ہم جامعہ کے گیٹ پر پہنچے تو عوام کے جوم کی وجہ سے گاڑی کا داخلہ شکل ہوگیا۔

#### جامعة الإيمان

جامعة الا بمان عرب مما لک کے تعلی اداروں میں ایک مفرد حیثیت کی حافل ہو تیورش ہے برصغیر کے ویٹی مدارس کی طرح کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تصور اب عرب ملکوں میں مفقود ساہو چکا ہے رسر کاری ہو نیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں ہے ہٹ کرد نی تعلیم کا کوئی قابل ذکر ادارہ ان مکوں میں نہیں پایا جاتا ، سیمن ' جامعۃ الا بمان' میری معلومات کی حد تک عرب مما لک میں بو نیورٹی کی سطح کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو سرکاری بونے ورش تدہونے کے باوجود اسٹے یوے بیانے بردی تعلیم کے لئے قائم ہے۔

جامعہ کے رئیس شخ عبدالحید بن عبدالعزیز زندانی بین کے مشہوراور بااثر علامیں سے بہاد افغانستان کے سلسلے میں وہ کافی عرصہ باکستان میں بھی تنیم رہے اورقر آن کر تم کے سائنسی اعجاز پر ان کی خصوصی تحقیقات نے بڑکی مقبولیت حاصل کی ہے۔ وہ کسی زمانے ہیں بیمن کی پارٹیمنٹ ہیں پارٹی فیڈر متھے ،اورصدر جمہور یہ کے بعد پر انوکول کے فحاظ سے ملک مجر میں ان کا دو مرافیر تھا تھیکن اپنی ملمی دلچیں کی بنا پر انہوں نے اس منصب سے استعفاء دے کر میں ان کا دو مرافیر تھا جامعہ الا ممان کی بنیا در کھی ،اوراس وقت سے تعلیم وقد رئیس ہی کے مرمی مصروف ہیں۔

'' جامعة الا ممان' میں انہوں نے پیچے منظر دیج ہے کئے میں رانہوں نے اس جامعہ کوئٹس ایک تغلیمی در سگاہ تک محدود رکھنے کے بجائے اسے مملی اور دعو تی تربیت گا ہ بنانے کی بھی کوئٹش کی ہے۔ چنا نچھ اس میں طلبہ کے دافلے کا افا م بھی دنیا بجر سے نرالا ہے۔ ان کے بیہال تعلیم ٹانویے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور جوطلبہ دافلے کے علمی امتخان میں کامیاب ہوجائے ہیں ، انہیں داخلہ و سے سے پہلے چالیس دن کے ایک مملی استحانی دور سے گڑ اداجا تا ہے۔ ان چالیس دنوں میں آئیں مواعظ کی جلسوں میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ نماز باجھاعت کی بابندی کے علاوہ انہیں ہررات تبجد کی بابندی کرتی ہوتی ہے۔ ہفتے میں دوون روز سر کھنے ہوئے ہیں۔ روزانہ جسمانی درزش کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، ادر کم از کم ایک مرتبہ گھنے بحر کی مسلسل دوز میں شریک ہوتا بہتا ہے۔ ان تمام امور کے لئے ہرامید دار طالب علم کے لئے تبر مقرر ہیں، ادر جو طالب علم ان جا لیس دن کے دوران مطلوبہ تبر حاصل کر لے بصرف وہی دافے کا آئی سمجھاجاتا ہے۔ جانچہا گرڈ پڑھ ہزار طلباء نے داخلے کی درخواست دکی ہے قو ہزار بارد سوکا میاب ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد فرکورہ بالامعمولات بابندیوں کے بجائے ترغیبی امور ہیں تبدیل بوجائے ہیں جوجائے ہیں گامیاب ہونے کے ایم فرکورہ بالامعمولات بابندیوں کے بجائے ترغیبی امور ہیں تبدیل بوجائے ہیں گامیاب ہونے کے ایم فرکورہ بالامعمولات بابندیوں کے بجائے ترغیبی امور ہیں تبدیل دوران پہاڑی مقابات ہرتمانے و دووت کے لئے بھیجا جاتا ہے یہ دو تی دورے غیر نصائی تیس، بلکہ دوران کو دورے غیر نصائی تیس، بلکہ دوران کی خد مات انجام دیتے ہیں۔ سالا نہ جھٹی کے رمضان سے مارشوال تک اور عیو دائف کرنے کی خد مات انجام دیتے ہیں۔ سالا نہ جھٹی کے رمضان سے مارشوال تک اور عیو دائف کرنے کی خد مات انجام دیتے ہیں۔ سالا نہ جھٹی کے رمضان سے مارشوال تک اور عیو دائف کرنے کی خد مات انجام دیتے ہیں۔ سالا نہ جھٹی کے رمضان سے مارشوال تک اور عیو دائف کرنے کی خد مات انجام دیتے ہیں۔ سالا نہ جھٹی کے رمضان سے مارشوال تک اور عیو دائف کی کے موقع پر دو ہفتے کے لئے بولی ہے۔

جامعہ کانصاب تعلیم سات سال کا ہے۔ جن جی سے ابتدائی تین سال تھام طلبہ کے لئے

یکساں جیں اوران جی تغییر ، مدیث ، نفتہ اصول مدیث ، اصول نفتہ اورعلوم عربیت کی تعلیم دی
جاتی ہے۔ حفظ قرآن ہر طالب عم کے لئے لازی ہے چھریاتی چا رسالوں کے لئے مختلف شیعے
خاتم جیں جن میں اسلای علوم کی اعلیٰ تعلیم کے علاوہ متعدد عصری علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔
طالبات کی تعلیم کے لئے پرد سے کے ساتھوا لگ انتظام ہے۔ جلکہ جو بچوں والی خوا تین علم دین مصل کرنا جا جیں ، ان کے بچوں کی دیکے بحال کے لئے بھی ایک شعبہ موجود ہے جوان کے تعلیم حاصل کرنا جا جیں ، ان کے بچوں کی تکرائی کرتا ہے ، طالبات کی طرف سے ایک مجلہ بھی حاصل کرنا جا جی ایم معاوضہ ہے ، اوران معاصل کرنے کے دوران بچوں کی تکرائی کرتا ہے ، طالبات کی طرف سے ایک مجلہ بھی میں جو بھی کا انتظام بلا معاوضہ ہے ، اوران وقت جامعہ میں پانچ جزار طالب علم زیرتعلیم ہیں جو بھی کے مختلف علاقوں کے علاوہ دنیا کے مختلف مکوں سے آئے ہوئے جی ، جن جی سعودی عرب بنانچ کی ریاشیں اور متعدد افریقی مختلف مکوں سے آئے ہوئے جی ، جن جی سعودی عرب بنانچ کی ریاشیں اور متعدد افریق

مما نک شامل ہیں، ایک طالب علم پاکستان اور ایک ہندوستان کا بھی ہے۔" جامعۃ الایمان" اس کا ظامے برصغیر کے بوے وین مداری کے مشاہے کدوہ پر انیوے تعلیمی ادارہ ہادراس ہیں تعلیم اور قیام وطعام کے تمام اخراجات خود جامعہ برداشت کرتا ہے، اور اس کا کوئی مستقل ذریعہ کا مدنی جندوں کے سوائیس ہے۔ لیکن اپنے نصاب دفظام کے کماظ سے وہ ایک نیا تج ہے۔

اس سال طلبا اور طالبات کی پہلی کھیپ سات سالہ نصاب کمل کرے فارغ انتصیل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر جامعہ کے بانی شخ عبدالجید زندانی نے مناسب سمجھا کہ ایک بین الاقوامی اجتماع منعقد کریں ، چنانچیآج کا پیجلسای فرض کے لئے تھا۔

ا کر عرب ملکوں میں اس تم کے عام جلسوں کا کوئی تصور تیس پایا جاتا جیسے برسفیر میں ہوتے رہنے ہیں۔ بوتے رہنے اوران کا جوش و بھوتے رہنے ہیں، نیکن'' جامعہ اللہ بمان'' کے اس جلسے میں عوام کا اتنا ہوا جمع اوران کا جوش و خروش برصفیر کے جلسوں کی یا دولا رہا تھا۔ اجتماع معجد کے طویل وعریض ہال میں منعقد کیا تھا ۔ اجتماع معجد کے طویل وعریض ہال میں منعقد کیا تھا ، لیکن ہال سے باہر جاروں طرف سامعین کا جوم کھے آتان کے شیخ دھوپ میں کھڑے ہو کر تقریر میں من رہا تھا۔

اشیج سے ساسنے بہلی صف میں قصوصی مہمانوں کے لئے دور تک صوبے نبھے ہوئے سے جن پر جمہوریہ بمن کے نائب صدر، پارلیمنٹ کے اپنیکر اور ستعدد وزراء کے علاوہ سعودی عرب ،کویت ،مصر،اردن ،شام ،ا،رات ،سوڈان ،قطر، پاکستان اور مبند دستان کے علا ہ کو بٹھا یا گیا تھا۔ ان مما لک کے مشاہیر میں بیٹے بوسف القر ضاوی ، شیخ خلیفہ جاسم ، شیخ عبد الرزاق الصد بق ، ڈاکٹر یاسین غضبان اور شیخ طالد ہنداوی کے نام اس وقت یا د ہیں ۔ عبد الرزاق الصد بق ، ڈاکٹر یاسین غضبان اور شیخ طالد ہنداوی کے نام اس وقت یا د ہیں ۔ پاکستان سے میر سے علاوہ برا در محترم جناب مولا ناسمیح الحق صاحب اور جناب قاضی حسین باکستان سے میر میں الدوں برا در محترم جناب مولا ناسمیح الحق صاحب اور جناب قاضی حسین حضرت مولا تا سید ابوائی ۔ ہندوستان سے مصرت مولا تا سید ابوائح می ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نواسے ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب بھی تشریف فر ایتھے۔

ساڑ ھےنو ( ۹۰-۱۰ ) بجے جلے کا آغاز تلاہ سے کام ہاک سے ہوا۔ اس کے ابعد جامعة اللہ بیان کے نتینظمین داور طلب کی تقریریں ہوئیں جن شرکا ہوں کا تعارف اور اس کی خصوصیا سے تعقیل کے ساتھ بیان کی گئیں ، یمن کے جعنی مشہور عفا داور خطب نے اپنی قصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ، اور واقعہ یہ ہے کہ قمن خطابت کے لحاظ سے بیلقریریں بڑے اعلیٰ معیار کی تقییر۔ ایک صاحب نے عربی میں بڑا طویل اور شائد اور آصیدہ بھی چیش کیا۔ حاضرین تقریروں اور تشائد اور شائد اگرون کے بچاہے اللہ اللہ شاک شاک شاک میار کا تقریروں اور تشاید وں براپنی تحسین کا اظہار تا لیون کے بچاہے اللہ اکرون الدا کردے تھے۔

غیرملکی مہمانوں میں ہے بھی دو افراد کوئقر رہے گئے وعوت دی گئی تھی ایک شخ یوسف القر ضادی اور دوسرارا قم الحروف ہے شخ یوسف القرضادی جاسد کے آغاز ہی ہے اس کے فظام و نصوب کی جیری میں شامل رہے ہیں واس سئے انہوں نے جاسعہ کی خصوصیات اور اس کی خرورت پرزور دیا میز ان لوگوں کی پرزورتر دید کی جوسیکولرزم کے شوق میں اسلامی علوم کی تعلیم کو بے فائدہ بیجھتے اورانیے اداروں کو بدنا م کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ۔

 میں نے عرض کیا کہ یمن اور ایمان کا جس طرح چولی دامن کا سرتھ ہے، اس کا ثقاضا میں تھا کہ یہاں جامعۃ ال بمان جیسے اوارے قائم ہوں جن میں ایمان وحکمت کے عملی پیکر تیار کئے حاکمں ۔

اس تمبیدے بعد میں نے مختصر آن اسور کی طرف توجہ دلائی جوجامعہ اور اس کے فارغ التحصیل طلبہ کو مدنظر رکھنے جا ہمیں ۔

شخ عبدالمجید زندائی نے جوسونوں پرجگدند ہونے کی دجہ ہے اپنے رفقاء کے ساتھ فرش پر بیٹھے ہوئے شخصا سنج پر آ کر جامعہ میں اپنی سات سالہ کاوشوں کا خلا سداور آ کندہ کے منصوب بیان کئے ۔ آ خری نقر برجمہور یہ بین کے نائب صدر کی تھی ، انہوں نے نکھی ہوئی نقر برجمہور کے ایس کے دائب کے ماتو حکومت کی طرف سے اس کی داہر دھایات کا اعلان کیا۔

تقریروں کے بعد فارغ انتصیل طلبہ کواسنا دہتیم کی گئیں۔ شیخ عبد المجید نے اس سندوں کانام''شہادہ''یا ڈگری وغیر دئیس رکھا بلکہ انہیں''اجازات'' کانام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈگری عہد جدید کی ایجاد ہے۔ ہزرگان سلف اپنے شاگر دوں کو ڈگری نہیں''اجازت'' دیا کرتے تھے۔ چنانچے انہوں نے بھی ان اسناد کانام''اجازات''رکھا ہے۔

پھراس تقریب کا سب سے زیادہ رفت انگیز منظر وہ تھا جب شخ عبدالمجید زندائی نے فارغ انتھیل طلبہ سے قدمت وین کا عبدالیا، تمام فارغ انتھیل طلبہ جوسو سے زیادہ تھے نیلے رنگ کی خوبھورت قباد رمر پر ایک خوبھورت اور مختصر تا سے میں بلوی تھے۔ عبد کے وقت وہ سب ایک قطار میں گھڑ ہے ہوگئے ، بیا یک بڑا پر جوش اور مؤثر عبد نہ مہتھا جو بیٹن عبدالمجید پڑھتے ہوئے اور فارغ انتھیل طلب اس کو ہرائے جہتے ۔ اس طرح طلبہ سے بیعبدالیا گیا کہ جو ملم انہوں نے بڑھا ہے ، تی ہوسے وہ اسے اپنی زندگیوں میں اپنا کمیں گے ، اور مرتے دم تک جو ملم انہوں نے بڑھا ہے کہ کوشش کریں گے۔ جس وقت طلبہ بیعبد کر د ہے تھے ، اس وقت ال شرح سے بیعنی کی آئیسی برخمتیں۔

ا یک بیجے کے قریب! س دکشش تقریب کا اختیا م ہوا۔عوام کے شدید بہوم کی وجہ ہے باہرنگل کرگا ڑی تک پینچنامشکل ہو گیا ، ہر مختص فیر ملکی مہما نوں سے مصافحہ کرنے کی قکر میں تھا ، اور اس کے چبرے پر اسلامی اخوت و محبت کی جھلک صاف پڑھی جا سکتی تھی ۔

اس روز و پہر کو بمن کی پارلیمنٹ کے صدر (رئیس مجلس النواب) شخ عبداللہ الاحر نے اپنے مکان پر فیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں ظہرائے کا اجتمام کیا تھا۔ ان کی رہائش گا وصنعاء شہر کے وسط میں ایک قدیم خرز کی کشادہ حویلی کی شکل میں ہے۔ فیر مکلی مہمانوں کے علاوہ بہت سے اعیان حکومت اور معززین شہر بھی دعوت میں شریک تھے۔

قریب ہی بیٹھے تھے، اور انہوں نے اپنی رواین مہمان نوازی کا نشانہ بچھے اور موانا استی الحق صاحب ہی کو بتایا ، اور ہماری پلیٹ ہار ہار بھرتے رہے اور رو کئے کے یاوجود نہ مانے ۔ آخر بس ایک بوے تھال بھی پرا شے نماایک چیز الائی گئے ۔ یہ تھی بلی تی ہوئی بہت بری روٹی تھی جو سیج و سیج و سیج مخریض تھال بھی پھیلی ہوئی تھی اور اس پر شہد بہدر ہا تھا۔ شخ احمر نے بتانی کہ یہ یمن کی خاص ڈش ہے اور اسے '' بنت العمن '' ( تھال کی لڑکی ) کہا جا تا ہے ۔ یہائل یمن کی بوی مرغوب عقد اے جو کھی کا حاص دھوتوں میں ویوتوں میں ویش کی جاتی ہے اور اس پر جوشہد بہدر ہا ہے وہ بیری کا خالص شہد ہے جو یمن کا خاص تخد ہے۔

بهركيف! بهم عصر كے وقت اس برلطف وقوت سے فارغ ہوكر ہوكل واليس بين سكے۔

### صنعاءشجر

یکھ دیر ہوئل میں آ رام کے بعد مغرب ہے کھ پہلے ہم اپنے رہنما فیخ حسن عادل این کے سیاتھ صنعاء بھر کی کھھ یادگاری و کھٹے کے لئے نگلے۔ برادرمحترم مولان سیخ الحق صاحب بھی ساتھ بھے۔ اورگاڑی ہم تینوں کو لے کرصنعاء کے مختف محلوں ہے گزرنے گی۔

صنعاد دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے ہے جس پر قد است کے آٹا آ ج کھا نمایاں ہیں بعض مؤرضین نے تکھا ہے گئی بنیاد حضرت نوح علیدالسلام کے بوتے عمد ان بن سام نے رکھی تھی گیا ہے اس شہر کا قدیم نام از ال تھا جو حضرت نوح علیدالسلام کی اولاد میں ہے کسی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں جب عبشے کوگ بہان آ کا ورد یکھا کہ یہ شہر پھروں کا بنا ہوا ہے قانہوں نے کہا مصنعہ ، صنعہ ، حبثی زبان میں اس کا مطلب بیتھا کہ یہ شہر بڑا مضبوط ہے۔ اس وقت سے اس شہر کا نام صنعا مشہور ہو گیا ہے۔ یہ شہر بہت می قدیم تبذیبوں کا مرکز رہا ہے ، لیکن حضور الدی صلی انٹہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس پر سلطنت کسری کی تسلط تھا ، اور کسری کی طرف سے اس پر سلطنت کسری کی تسلط تھا ، اور کسری کی طرف سے اس پر یا ذان نام کے ایک گورز حکومت کرتے ہے۔ بعد ہیں انٹہ تعالیٰ نے آئیس مسلمان ہونے کی تو قبق یا ذان نام کے ایک گورز حکومت کرتے ہے۔ بعد ہیں انٹہ تعالیٰ نے آئیس مسلمان ہونے کی تو قبق

ع معجو ما استعجم، لینکری ص ۸۳۳ ج ۲ ۲ معجم البلد ان للحموی ص ۴۹ ح ۴

بخشی اور آئی خفرت سلی الله علیہ وسلم نے ان ہی کواپی طرف سے گورزمقر رفر مایالی آئی خضر سے سلی الله علیہ وسلم نے ان ہی کواپی طرف سے گورزمقر رفر مایالی آئی خضر سے الله علیہ وسلم کی حیاسہ طبعیہ ہے آئی اور بالاً خواس نے حضرت باذ ان رضی الله عند کوشہید کر کے صنعاء پر بھند کرلیا لیکن اس کی حکومت زیادہ دیرنیس جلی برحضرت قیر وز دیلمی رضی الله عند کنے جو یمن کے باشند سے نے اسورشسی کوآل کر کے صنعاء کواسورشسی سے آزاد کرالیا ۔ یہ معضورا قدیم سلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے زمانے کا واقعہ ہے ۔ اللہ تعالی نے بذریعہ دمی معضورا قدیم سے اللہ علیہ وہا ہے ہے تھا۔ کرائے کا واقعہ ہے ۔ اللہ تعالی نے بذریعہ دمی اللہ وہا ہے کہ اس دوائے کی خبر پہنچائی ۔ آ ب علیہ تنظیم کے مرض وفات کے زمانے کا واقعہ ہے ۔ اللہ تعالی نے بذریعہ دمی اللہ علیہ کی خبر پہنچائی ۔ آ ب علیہ کے اس کے بعد سے بہر مسلم مسلمانوں بی کے اورا سے قیروز دیلمی رضی اللہ عند نے آئی کیا ہے آئی کیا ہے تھی اس کے بعد سے بہر مسلم مسلمانوں بی کے ایس ہے جس رہا ہے ۔

جاری مزن اس وقت صنعا مکافد ہم شہر تھا ، لیکن اس تک چنینے کے لئے جدید شہر کے مختلف محلوں سے گزرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس لئے ہم راستے کی ایک سجد میں نماز پڑھنے کے لئے رکے۔ اذان کھل ہونے کے بعد ہیں مؤذن لاؤؤ اپسیکر سے چھو کھا ت اداکر رہا تھا ، قریب بہنچنے کے بعد اندازہ ہواکہ دہ کچھ دعائیں پڑھ رہا ہے ، پوچھنے پرمعلوم ہواکہ یہاں یہ روائی ہے کہ مؤذن اقامت کے بعد اقامت کہتا ہے اور یہاں کی میشتر مجدوں میں بیطریقہ رہائی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں کے لم بال اور صحابہ کرائم میاں وہ تو ایک ہیت کے طریقے جو آنحضرت سلی اللہ علیہ دملم اور صحابہ کرائم مسلمانوں میں نظر آئی گئی ایکن ' بھو تا نے دنیا کے جس خطے میں جلے جا ہیں ، وہ قدر مشترک تمام مسلمانوں میں نظر آئی گئی ' بیان' بھو ت' چوں کہ انسانی ذہن کی اخر ان ہوتی ہوا در ہرانسان کے مسلمانوں میں نظر آئی گئی ' بیکن' بھو تا' چوں کہ انسانی ذہن کی اخر ان ہوتی ہوا در ہرانسان کے خس مضروری سمجھا جاتا ہے اور اس پر سد سے زیادہ اصرار کیا جاتا ہے ، دوسرے ملک والوں کو خس میں موردی سمجھا جاتا ہے اور اس پر سد سے زیادہ اصرار کیا جاتا ہے ، دوسرے ملک والوں کو خس کے بینے بلند آواز سے دعائر نے کا بیطریقہ میں نے ک

ع الاصابه، للحافظ ابن حجر "باذان"

ع الاستيعاب لا من عبدالير ص ٢٠٠٠ و ٢٠٥٥ ج ٣

اوراسلامي ملك مين نبين ويكصابه

مغرب کی نماز کے بعد شخ عاول نے ہمیں ایک قدیم محلے سے گزار اجو ہوسیدہ می ارتوں پر مشمل تھا۔ یہاں ایک معجد کے عقب میں انہوں نے ہمیں ایک مقفل کمرے کے سامنے بیجا کر کھڑا کر دیا جہاں دور دور تک اندھیر سے کی تکر اٹی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس متفل کمرے میں دوقیریں ہیں۔ اُن میں ہے ایک قبر حضرت فروہ ابن مُسیک رضی اللہ عنہ کی ہے ، اور دوسری علامہ تحدین ایرا نیم بن الوزیر الصنعائی رحمہ اللہ کی۔

حضرت قروہ بن نسبک رضی اللہ عنداُن فوش نصیب صحابہ کرام میں ہے ہیں جو میں یا اللہ عنداُن فوش نصیب صحابہ کرام میں ہے ہیں جو میں یا اللہ علیہ وسلم کی زیادت کے لیے تشریف لے مجئے سنے ، اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کے لیے تشریف لے مجئے اپنا نما تندہ مقرر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس اُن کے قبیلے بنی مراواور بنی ندرج کے لیے اپنا نما تندہ مقرر فریا تھا۔ ل

یوں تو صنعاء میں اور بھی بہت ہے محابہ کرام مدفون ہوں گے، لیکن شخ عاول نے بنایا کد اُن بیں ہے صرف حضرت فروہ بن مُسیک گی قبر یہاں معروف ہے۔ اورانہی کے بنام پر قر بی مجد کا نام ''مسجد مُسیک '' ہے ، بلکہ شاید پورائح کی مُسیک بی کہلاتا ہے۔ قبر جس کمرے میں ہے ، اس پر تا لا پڑا ہوا تھا۔ کیکن قریب ہی مجھ بچھیل رہے تھے ، انہوں نے و یکھا کہ باہر کے مجھ لوگ اس متفل دروازے کے سامنے کھڑے ہیں آو ایک بچو کہیں ہے کہ کہا تا ایک کو لا تو اندر کمرے کی جائے ایک غاری سے مکر نے کی جائے ایک غاری کی شکل نظر آئی اور ٹارچ کی روشی میں دوقیریں دکھائی ویں۔ یہاں سلام مرض کرنے اور کا تھے بڑے ہے کی تو نیتی ہوئی۔

دوسری قبرعلام تحدین ایراتیم الوزیرالعندانی کی بیآ شوی اورنوی صدی اجری کے معروف بالدون یں صدی اجری کے معروف نام علی سے بیٹے جنگی بہت کی تصابیف میں لیکن ان میں سے العواصم و القواصم فی الذب عن سنة ابنی القاسم الاور الروض الباسم المین مشبور و معروف بین الذب عن سنة ابنی تقام کرمی اوران کا بورا کو اندزیوی تقام کرمی اوران کا بورا کو اندزیوی تقام کرمی

الاصبداض دوووج

حافظ ابن مجرِّ نے ان کے بھائی علامہ ہادی بن ابرائیم الوزیر کا تقر کرہ کرتے ہوئے دوسطریں ان کے بارے بیں بھی تکھی ہیں اور قربالیا ہے کہ

> مقبل على الاشتغال بالحديث، شديد الميل الى السنة بخلاف اهل بيند. ل

> وہ مم صدیث کی مشنو لیت کی ظرف پور کی طرح متوجہ بیں ،ادرائے گھر والوں کے برخلاف سنت کی طرف شدید میالان رکھتے ہیں ۔

صافظ سخاویؒ نے "الصوء اللامع" میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے زیدیت کی تر وید کے لئے "المعواصم و القواصم" کھی ہے۔البتہ صدیت اور فقہ میں وہ بذات خود اجتہاد فرماتے اور انکسار بعد میں سے کن کی فقد کے پابند نہیں تھے۔علامہ شوکائی رہمتہ انتہ علیہ نے کم ومیش انہی کاطریقہ افتیار کیا ،اور ان کو "جمبتہ مطلق" قراد ویا۔اور ان کے علم وفضل کے ورے میں غیر معمول الفاظ لکھے ہیں۔فرماتے ہیں :

والذي يغلب على الظن ان شيوخه لو جمعوا جميعا في ذات واحدة لم يبلغ علمهم الى مقدار علمه، وناهيك بهنا ... ولو قلت: ان اليمن لم تنجب مثله لم ابعد عن الصواب ...

اور میرا غالب گمان بیہ ہے کہ اگر ان کے تمام اسا تذو کو ایک ذات میں جع کرویا جائے تو الناسب کا عمران کے عمر کی مقد ار کوئیس بیٹنج سکتا۔ اور انتخا کہدوینا ہی کا ٹی ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر میں بیاکبوں کہ یمن نے ان جیسا کوئی بید انہیں کیا تو میں راوصواب سے دورٹیس ہوں گا۔

ان کا کا فی زیاندایل عصر کے سی تھے کملی مجازاوں اور سناظروں میں گزارا دیکی آخرز ہائے میں انہوں نے اپنے آپ کوعہادت کے لئے وقف کر رہا تھا، گوشائر کز انت مختیار کر کے عباوت

<sup>·</sup> الباء العمر في ابناء العمر، للحافظ ابن حجر ن شرع ١٣٤٥ ( الله أن أن) .

م فيدر انطالع للشوكاني ص ٩٣ ج ٢

عیں مشغول رہتے اور محر کا جوحصہ معاصرین کے ساتھ میاحثوں میں گز را تغامات پر افسوں کا انگیار فریائے تھے۔ -

یباں سے پچھ دور چلنے کے بعد قدیم شہر صنعاری فعیس نظر آئے تھی بفسیل کے ایک دردازے سے کاراندرداخل ہوئی ،ادراہیا محسوں ہوا کہ ہم صدیوں پہلے سے کئی شہر میں داخل ہو گئے ہیں ۔قلعہ بندشہراب ہمی دنیا کے مختلف حسوں ہیں موجود ہیں اور بچھے آئیں دیکھنے کا انفاق بھی ہوا ہے، لیکن پر قلعہ بندشہرای کھا ظر سے سب میں ممتاز ہے کہ بیاب بھی یا قاعدہ بھیا جا ممتا شہرے، بلکہ اس کی صفائی ستحرائی ادر حسن ترحیب بچھے صنعاء کے جدید علاقے سے زیادہ محسوس ہوئی۔ پھر بڑا بنٹوں کی بنی ہوئی سز کیس ادر قمیں اپنے طرز داسلوب کے اعتبار سے تو قدیم معلوم ہوتی ہیں، ٹیکن اپنی پٹینٹی اور دوئن کے اعتبار سے ان پر یوسیدگی کے آئار نظر نہیں آئے۔

اس تلعد بندشیری ہماری منزل مقصود یبال کی سب سے بڑی اورسب سے پران ممجد
''الجامع الکبیر' بھی اور جب ہم وہاں بہنچ تو عشاء کی او ان ہورہی تھی۔ یہ مجد آخضرت طی افتد علیہ وہاں کہنچ تو عشاء کی او ان ہورہی تھی۔ یہ مجد آخضرت طی افتد علیہ وہاں کہنچ تو عشاء کی اورہ باتھا یہاں ان کا ایک باغ تھ جو انہوں آ مخضرت سلی افتد علیہ وہلم نے صنعاء کا حاکم مقرر فر ، یا تھا یہاں ان کا ایک باغ تھ جو انہوں نے مسجد کے لئے وقف کر دیا تھا، نیکن مجد کی تھیر کی سعادت ایک اور صحابی حضرت وہر بن یہ محسن رضی افقد عنہ کو جامل ہوئی ، یہ السرے ھی آ مخضرت ملی افقہ علیہ وہلم کی خدست میں حاضر ہوئے تھے، اور جب وائیں جانے گئے تو آ ب عنوات کے انہیں صنعاء میں مجد بنا نے کا حکم دیا۔ انہوں نے صنعا بہنچ کر یہاں مجد تعمیر کی اللہ ایتو یہ مجد بہت و سنج وہر یکس رہ تجمیل ہوئی ہے۔ انہوں مساء میں مہال قبلے کی سمت میں ہو دور اہال عقبی جھے میں ، اور دونو ل بھی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہال قبلے کی سمت میں ہوں جس جس میں میں اور دونو ل سے درمیان ایک وسیح میں میں ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہال قبلے کی سمت میں دوستون ہیں جس میں میں سے ایک پر درمیان ایک وسیح میں جانے میں جس میں دوستون ہیں جس میں سے ایک پر معمور وہر ان ان وانوں ستونوں ہیں جس میں ہوئی ہے درمیان ایک وسیم کی جان سے دیاں سے دونوں ستونوں ہیں جس میں اور دونوں کے درمیان ایک ورمیان کی حصد وہ محبد میں میں میں اور دونوں ستونوں کے درمیان کی حصد وہ محبد میں میں سے ایک بور میں سے ایک بور میں دوستون ہیں جس میں ایک معمور وہ میں ہوئی ہوئی ہوئی کے درمیان کی دوستوں کے درمیان کے درمیان کی دوستوں کی درمیان کی درمیان کی دوستوں کے درمیان کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کی دوستوں کے درمیان کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کی دوستوں کی درمیان کے درمیان کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کی درمیان کی دوستوں کے دوستوں کی د

البدر الطالع للشركاني ١٥٠٥ ق٠٠

م اللاصاب من ١٣٦٠ ح ٦٦ برزام ١٩١٠

ب جو حضوت و بو بن يحنس رضى الله عند نے تعمير فرما لُ تقى۔

ہم عشاہ کی اذان کے بعد سمجد میں واقل ہوئے اور تازہ دخوکرنے کے لئے وضوفاتے کی طرف چلے تو دیکھا کہ وضوفانے کے کوں اور ہمارے در سیان ایک حوض حاک ہے جس کفررے بغیر نوں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ لوگ ای حوض میں ہے باتکلف آجارہ ہے۔ ہم نے کور سک جائے ہوئی فیک داستہ تلاش کرنا جاہا۔ مگر وہ نہ ملاء بالآخر ہمارے دہنما نے کہا کہ آپ موزے وغیرہ اٹا تر ہمار کرای حوض میں پاؤں رکھ کر آسے ہے۔ ہم اس غیر متوقع صورت حال کی وجہ سے سوالیہ نشان ہے ہوئے تھے ہم فرنماز تیار تھی اس لئے رہنما کے تھم کی تھیل کے سواج اور ہوتھائی پنڈیوں تک پائی میں چلتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچے ، اورہ ہاں اس حوضور نے کے بعد دو ہارہ ای حوض ہے گر رکھ مجد میں داخل ہو کے بعد دو ہارہ ای حوض ہے گر رکھ مجد میں داخل ہو کے بعد داخل ہو کے بعد والے اور چوتھائی پنڈیوں تک پائی میں جنو کر رکھ مجد میں داخل ہو کے بعد داخل ہو کے بعد والے باتر کی کا اختہال ہو سکتا ہے ، اس حالے از راہ احتیاط میر جی واقع ہونے سے پہلے یہ خوش بنا دیا مجمون کے اور ہوتھائی میں ہوگو کر سے داخل ہو سکتا ہے ، اس کے اور میں گندگی کا اختہال ہو سکتا ہے ، اس لئے از راہ احتیاط میر جی داخل ہونے سے پہلے یہ خوش بنا دیا مجمون کے اس میر جنوب راحل ہو سکتا ہے ، اس لئے اور خوش جی ایک کی اختہال ہو سکتا ہے ، اس لئے اور ہوتھائی کا دیا کہ ہونک کی اختہال ہو سکتا ہے ، اس کے اور دارہ واحتیاط میر جی داخل ہو ہونے سے پہلے یہ خوش بنا دیا میں ان کیا ہے کہ دوسر میں بھگو کر سمجد میں داخل ہو۔ اس کی ہو ہونے سے پہلے یہ خوش بنا دیا میں جس جی کی دوسر میں ہوئے کہ دوسر میں داخل ہو۔

میں سیرصورت! ... .. اس قدیم می میں نماز پڑھنے کا کچھ عجیب نطف تھا۔ نماز کے بعد امام صاحب سے تعارف ہوا ، اور انہوں نے مید کے ختلف جھے بوئی عجت سے دکھائے ، بیدہ مسجد تھی جس میں صحاب کرائے ، تا بعین اور بزرگان دین رحم اللہ نے نمازیں پڑھین ، جہاں بڑے بوئے میں ، فقیما ، کرام اور علائے امت رحم اللہ کے صفحہ بائے درس قائم ہوئے ۔ اس مجد کی فضا جس ان بزرگوں کے انفاس قد سے کی مبک اب بھی ہی ہوئی محسوس ہوتی ہے ۔ یمن کی فضا جس ان بزرگوں کے انفاس قد سے کی مبک اب بھی ہی ہوئی محسوس ہوتی ہے ۔ یمن چونک ہوے بردے علاقوں کے علاء بھی بہاں کے اہل علم چونک ہوے یہ دسرے علاقوں کے علاء بھی بہاں کے اہل علم سے استفاد ہے کے یمن کا سفر کرتے رہے جیں ۔ دہم احمد بن جنبل رحمت اللہ عیب کا بی فقرہ قومشہور ہی ہے کہ

لا بدمن صنعاء وأن طال السفر

#### مغركتنا لمبابو بمرصنعاء كيغيرجاره نيس

چنانچے مشہور محدث امام عبد الرزاق صنعانی " سے حدیث حاصل کرنے کے لئے انہوں نے صنعا مکا سفر کیا ، اور مدتوں پہال مقیم رہے۔

اس مجد کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ہے جس میں قدیم مخطوطات بہت یو کی تعداد میں موجود ہیں، نیکن رات کے وقت وہ کتب خانہ بند ہو چکا تھا، اس لئے ہم عشاء کی نماز پڑھ کر دہاں سے نگل آئے۔ شخ عادل نے اپنے مکال پر رات کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور وہاں متعدد دو دسرے علماء کو بھی مدعوکیا تھا۔ چنانچہ دات کا کھانا ان کے بہاں کھایا، جہاں اہل علم کے ساتھ دریک دلجسے مجلس دہی، اور رات کیارہ بے کے قریب ہم ہول واہر پہنچ سے۔

منعاء سے تقریباً ذھائی سوکلومیٹر کے فاصلے ہوتو مہا اکا مشہور علاقہ مارب ہے جہاں اس بند (سد مارب) کے بچھ آ ٹاراب بھی باتی بتائے جاتے ہیں جس کی طرف قر آن کر کم نے سور ہ سیا میں اشارہ فرما نا ہے۔ میری خواہش تھی کہ دہاں بھی جاتا ہوجائے ۔ لیکن مسئلہ بیتھا کہ اتوار کی سٹام کو میری واپسی کی پرداز بک تھی ، دومری طرف ما رہ سے شام کک واپسی مشکوک تھی۔ بیش عبد المجید زندانی نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ وہاں جا کمیں ، لیکن مقل روی ہے۔ کہونکہ راستہ خاصا دشوارگزار ہے ، اور شام بک واپسی مشکوک بھی ہے اور واپسی ہو بھی گئی تو جھے اندیشہ ہو کہ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ بری طرح تھک ہے ہوں کے ، اور آسے کے سفر کے قابل نہ ہوں گے۔ میں سد ما رب دیکھنے کے لئے میں میں مزیدرک جاتا ، لیکن اسٹلے وان واپسی کی کوئی پرواز میسر شہیں سے مار اس لئے واپسی کی کوئی پرواز میسر شہیں اس لئے واپسی کی کوئی پرواز میسر شہیں ان خواستہ یہ پروگرام ہلتو کی کردیا۔ البتہ براور تحتر م موانا تا سے الحق صاحب اور امیر جماعت اسلامی تاضی حسین احمد صاحب اور چونکہ مزید خضر یا تھا ، اسلئے دود ہاں کے لئے روانہ ہوگئے ۔

ماً رب سے بجائے میں کے دقت میں میں نے بہاں کا ابائب گھر مخطوطات کا کتب فاند اور ضردان کا علاقہ و کیلینے کا پر وگرام بنایا۔ سب سے پہلے ہم شہر صنعا و کے قدیم ابائب گھر مکتے، بیا تا نب گھریمن کے عالم حکران کی مرتفع کی تعمیر کردہ ایک کل نما عمارت میں داقع ہے۔اور اس میں یمن کی مختلف قدیم تہذیبوں کے آٹار موجود ہیں ، جن میں قوم سبا اور حمیر کے آٹار کے عالا یہ علی ایمن کی مختلف قدیم تاریخی عاودہ عہد اسلام کی بہت می یادگاریں محفوظ ہیں ۔لیکن انسوس ہے کہ بہت می قدیم تاریخی یادگاروں کے بارے ہیں معلوم ہوا کہ وہ متعدد غیر مکی (بلکہ غیر مسلم) مفراد یا عابم سب محمروں کو فروخت کردی گئیں۔

ع ئب گھر سے نگل کر ہم صنعاء کے قدیم قلعہ بند شہر کے دروازے پر پہنچے۔ بید دروازہ آج بھی پرشکوہ ہے اور شاید مہن وہ دروازہ ہے جو آئے تفسرے صلی اللہ علیہ دسلم کوغز وہ احزاب کے موقع پر خند ق کھودتے ہوئے و کھا یا عمیٰ تھے اور بیایشن کوئی کی گئی تھی کہ و نیا کا بیاقد یم شہر بھی اسلام کے ذریکیس آنے والا ہے۔ ا

صدیت میں ایک پھل' اتر بیج'' کا ذکر آتا ہے۔ آتخصرت علیقہ نے فر مایہ ہے کہ اس کا ذاکھ بھی اچھا ہے۔ اور دوسروں کو بھی اپنے کہ اس کا فی بھی اچھا ہے۔ آتخصرت علی کا کدوا گفاتا ہے اور دوسروں کو بھی لغظ پہنچاتا ہے آپ بھی ہے اس کو' اتر بی '' سے تنجیدوی ہے جھے معلوم ہوا تھا کہ اتر ج یمن میں بیدا ہموتی ہے ، اس لئے ہمی نے بی عادل سے فر مائش کی تھی کہ اگرو دیازار میں ال جائے تو ہیں اپنے اس کے ہمی نے بی عادل سے فر مائش کی تھی کہ اگرو دیازار میں تا ش کیا معلوم ہوا کہ اس کا چاہتا ہوں ، انہوں نے بیماں گاڑی روک کر بازار میں تا اُس کیا معلوم ہوا کہ ایک اس کا پورا اموسم تیمیں آبا ہے۔ البتہ آبک کھیے والا تبجھ کے اتر ج لئے کھڑا تھا ، بینے عادل نے تجر ہے کے لئے اس کا ایک واند لیا ، ابھی کیا ہونے کی بنا دیراس کا ذاکھ تو معمول کے نے تبوی بوا کہ انہ ہوا کہ انہ ہوا کہ انہ ہوا کہ انہ کا ایک واند لیا ، ابھی کیا ہونے کی بنا دیراس کا ذاکہ تو معمول کے مطابق نیمی بوا تھ ، ذاہد تا بھی ہمی عمرو تھی کینے کے بعد یقینا ذوائھ اور قرشبود دونوں عمرون کے ۔

ظیر کی تماز ہم نے ایک بار پھر'' الجامع الکبیر'' میں پڑھی اور نماز کے متصل بعد تخطوطات کے کتب طانے کی میر کی۔ اس میں سب سے اہم مخطوط قرآ ک کریم کا نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ و وحضرت علی حضرت زید بن ٹابٹ اور حضرت سلمان

\_مجمع الزوائد بحراله غيراني

فاری رضی اللہ عند کی مشترک کوششوں سے تکھا گیا ہے۔مشہور بیجی ہے کہ بیان سنوں میں بیجوائے سے ہے جو حضرت عمان رضی اللہ عند نے تکھوا کر عالم اسلام کے خشف خطوں میں بیجوائے تھے اور بہنو صنعاء بیجوایا تھا۔اگر چداس بات کی کوئی سندتو موجو ذہیں ،کمر یہاں کے الل علم کا کہنا ہے کہ ذمانہ قد ہم سے اہل صنعاء میں بیروایت ایک مسلم کے طور پرنقل ہوتی آئی ہے۔ نیخ سے آخر میں تکھنے والے کا نام' علی بن ابوطالب' ککھا ہوا ہے۔ اس کی بنا پر بعض حضرات نے بیشر فنا ہر کیا ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بجائے کوئی اور ہوں۔ کیونکہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بجائے کوئی اور ہوں۔ کیونکہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بین ابی طالب' تکھنے ۔لیکن میں کے بعض علماء نے بیان فر مایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو ابن ابوطائب کیسے ۔لیکن کے بعض علماء نے بیان فر مایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو ابن ابوطائب کیسے ہوئی ہوئی بیض دوسرے و درائع ہے بھی کا بت ہوا ہے۔ اور تحوی اعتبار سے اس کی تو جیہ ہوگئی سے ۔والنہ بجائے اسکی تو جیہ ہوگئی

اس کتب فانے میں پہلی صدی ہجری ہے لے کر چڑھی صدی ہجری تک کے لکھے ہوئے قرآن کریم کے بہت سے نیخ محفوظ ہیں، ان میں سے بیٹتر ہرن کی کھال (رق) پر لکھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیٹتر ہرن کی کھال (رق) پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ جین دیکھنے میں وہ اعلیٰ در جے کا کا غذ نظر آتا ہے۔ یہ نسخ بعض خط کوئی میں ہیں، بعض خط تمیری میں، اور کچھ خط ننج میں مجی ۔ بہت سے مشہور اٹل علم کے اپنے ہاتھ کی کھی ہوئی کما ہیں جن میں حافظ این جڑکی تحریبی شامل ہے، لیکن مصنفین کے اصلی میں بھی یہاں محفوظ ہیں جن میں حافظ این جڑکی تحریبی شامل ہے، لیکن مصنفین کے اصلی خط میں کہی ہوئی کا بیں، اور زائرین ان کے تصلی کے اس اور زائرین کی تھوری میں دو کھے سکتے ہیں۔ اور زائرین

ظہر کے بعد جمعیۃ الاصلاح نے مندو بین کے اعزاز می ظہرانے کا اجتمام کیا تھا۔ صنعاء کے دونوں جانب بہاڑ ہیں۔ایک کوعیان اور دوسرے کوتم کما جاتا ہے۔عیان پیاڑ پر ایک چھوٹی می تفریح گاہ بی ہوئی ہے اس میں ایک ریسٹورنٹ بھی ہے۔اس ظہرانے کا انتظام ای ریسٹورنٹ کے پرفضا ماحول میں کہا گیا تھا۔ جون کے مہینے میں دن کے دو ہیج تھے، گمر ریباں کی ہوا دفضا میں بڑی خوشگوار خنگی موجودتھی، تمام مہمان اس پرفضا ماحول میں بہت لاف

# انتحاب الجئة كي جُكّه بضروان

صنعا وشہرے تقریبادی میل کے فاصلے پرایک جگہ ضروان کے نام سے موسوم ہے۔
روایات سے پیتہ جلنا ہے کہ قرآن کریم نے سورۃ القلم میں ''اصحاب الجنة'' کا جو واقعہ
ذکر فرمایا ہے، وہ ضروان میں چیش آیا تھا۔ واقعہ مخضراب ہے کہا یک نیک اور خدا ترس مخفل نے
اُواع واقعام کے کیمل وار درخق ریم مشتمل ایک وسیع وعریض باغ لگایا تھا۔ اس کا معمول سے
تھا کہ جب کسی کیمل کی کٹائی کا وقت آتا تو دوسب سے پہنے علاقے کے غرباء میں اسپے باخ
کی بیدا وارتقسیم کیا کرتا تھا۔ اور اس طرح باغ کی بیدا وار کا ایک بردا حصر ضرورت مندول پر
غربی جو جاتا تھا۔

جب اس شخص کا انتقال ہوا اور یاخ اس کی ناطف اولا دکی طرف منتقل ہوا تو اولا و نے کہا
کے ہمار اباپ (معاذ اللہ) بے وقوف تھ کہ باغ کی دولت کا بڑا حصد دوسروں میں تشہم کر دیا
کرتا تھا۔ ہم اس احتمانہ معمول کوجاری نہیں رکھیں گے۔ چنا نچہ جب کٹائی کا وقت آیا تو انہوں
نے ایسا انتظام کیا کہ کوئی خریب آدمی باغ کے پاس بھی ندجا سکھے۔ یہا تنظام کر کے وہ مات کو
سوئے ، مبح کو دولت کے بشتے میں یہ ہوج کر باغ کی طرف دوانہ ہوئے کہ آج ہم بلا ترکت
فیرے باغ کی پیداوارے فائدہ اٹھا کیں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بدخی کی بنا پر آئیس
بیسزادی کہ رئت رات میں بورا باغ بتاہ ہوگیا۔ جب یہ توگ می کو باغ میں پہنچ تو و بال بچھ

قرآن کریم نے یہ واقعہ عمرت کے لئے بیان فرمایا ہے، لیکن میصرا حت نہیں فرمائی کہ بید کہاں چیش آ یا تھا۔ اگر چابعض حضرات نے یہ خیال فلاہر کیا ہے کہ بیرعبشد کی کئی جگد کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ ترمنسرین کا کہنا ہے کہ بیریمن چی چیش آیا تھا۔ حافظ این کیٹر رحمۃ القدملیہ نے مضہورہ بھی حضرت سعید بن جمیر رحمۃ اللہ علیہ ہے تش فرم ویا ہے کہا

كانوا من قرية يقال لها: ضوران على ستة اميال من

صنعاء

بیلوگ آیک بہتی کے باشندے تھے جس کا نام ضروان ہے اور جوصنعاء سے چھمیل دوروا تع ہے

شام کویری دافیدی کی پرداز آنھ بیختی ۔ یرے میز بان بیرانکٹ اور پاسپورٹ کے کے بہتے ہی این نیرانکٹ اور پاسپورٹ کے کے بہتے ۔ لہذا ہیں نے سوچا کداس وقت سے فائدہ اٹھا تے ہوئے ضردان ہوتا جاؤں ۔ چنانچے عصر کی نماز کے بعد تقریباً ساڑھے پائی بیج ہم ہوئی سے روانہ ہوئے ۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب بھی ہم سرتھ، ایئر پورٹ جانے وائی روڈ سے جب ہم مضروان جانے وائی سرئک پرمڑے تو سامنے سودج افنی کی طرف ڈھٹی دیا تھا، اوراس کے متصل ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ شن خادئی نے تایا کہ یے جل ضین ہے، اورانہوں نے اپ معتبر اسا تذوی سائے معتبر من اللہ عنہ کو صنعاء میں سرخان کے جب شائی پہاڑ کی طرف رکھنا ۔ اس تھی سرکتی اللہ عنہ کو صنعاء میں سرخان کے تایا کہ یے جبل ضین کے برائی طرف رکھنا ۔ اس تھی سرکتی اللہ عنہ کو صنعاء میں سرخان کی بہاڑ کی طرف رکھنا ۔ اس تھی سے برائی واضح تھی باتا تھا تو رہی بنا چات ہا لکل واضح تھی کے قبلہ ٹھیکے جبل ضین کی بہاڑ کی طرف رکھنا ۔ اس

منعاء شہرے نکلنے کے بعد سڑک کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ان کے درمیان کشادہ وادیاں تظرآ رہی تھیں، ان وادیوں میں ایک ہی طرح کے کھیت دور تک تھیلے

ل تفسير ابن کلير" ص ٢٠١ ج ٣

ع بعدش گےروایت آلگی اخوج ابن السکن وابن مندہ من طریق عبدالملک بن عبدالرحمن الذماری ان وہر بن یحیس هو الذی امرد النبی صلی الله علیه وسلم ببناء هذا المسجد وامرہ بان يحمل قبلة الجامع الى جمل ضبن

موے تھے۔ ہو چینے پرمعلوم ہوا کہ یہ" قامت کے درخت میں۔" قات ایک کماس کا نام ہے جس کے بیتے کیے لیے ہوتے ہیں، اور بالل یمن کی کزوری ہے۔ پان، تمیا کواورنسوار ک طرح" تات" چانا اہل یمن کا و دمشقنہ ہے جس کی دجہ ہے وہ زیردست تنقید کا نشانہ ہے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ اس میں ہلکا سانشہ بھی ہوتا ہے۔لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں كه ميحض نشاط ك لئے استعال كى جاتى ہے، نيكن بان تمباكو، اور تسوار كے مقالم علم ميں اس كى خصوصیت ہے ہے کہ بان دغیرہ چلتے پھرتے ادر کام کے دوران بھی کھایا جا سکتا ہے۔لیکن '' قات' خوری اپناکوئی حریف برداشت نیس کرتی ۔اس کے لئے مضروری ہے کہ اسے بہت سا وقت دیا جائے۔ چنانجے اہل مین عموماً کھانے کے بعد" قات" کو مندیس لے کر بیٹھ جاتے میں ، اور بعض اوقات کی عجمنے ای مشخط میں صرف ہوجائے میں مابعض علماء نے تو قات کونشہ آ ورقر ارد بركرناجا يزقر اردياب الين اكثر علاءات فشدة ورتونييس مائة اليكن وقت اور مال کی اضاعت کی ویہ ہے اس سے منع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ قات مہتلی بھی بہت ہے اور اس کے جو کھیت ہمار بے سمامتے کھیلے ہوئے تھے ان کی تھا ظت کے لئے بڑے بیٹوٹ انتظامات کئے جاتے ہیں۔ تقریباً آ دھا گھنٹہ چلنے کے بعد گاڑی ضروان کی حدود میں واخل ہوئی ، یبال ایک جھوٹا سابازارتھا۔"اصحاب الجنہ"كي خاص جگاہتى ہے آھے واقع تھى، چنانچہ بمہتى والون ے پہ یو چھتے ہوئے آ گے بردھے ماورا کی بہاڑ کوعبور کرنے کے بعد نیچے انزے تو ایک عجیب عبرتاک منظر ساہنے تفار اب تک جتنا علاقہ ہم نے مطے کیا تھااس میں پہاڑوں اورز مین کی مٹی حسب معمول خاک رنگ کی تھی ۔ کیکن بہ جگہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہیں وہ باغ تھا جوعد اب البی کے نتیج میں تباہ بھو گیا تھا، پوری کی بوری سیاہ تھی۔ اور ندصرف سیاہ تھی ، بلکہ زمن میں کا لے کالے کا نوب کی طرح کے بھراس کثرے سے نظر آ رہے تھے کہ اس پر چینا وشوار تفارا کر چاکا لے پھروں کی زمین وٹیا کے دوسرے خطوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ (مدید منورو کے بطراف میں جرو کے نام سے ایسی کی زمینیں میں )لیکن اس سیاہ فام زمیں کا انداز ان ے مختلف تھا، ادر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی شدید آ گ تکی ہے جس نے بورے

علاقے کو مسم کر دیا ہے، اور بہت وسیج وعریض علاقہ اس کی لیپٹ میں آئی ہے۔ بونک آس پاس کے علاقوں میں اس طرح کی کوئی اور زبین نہیں ہے، اس لئے بظاہر بی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب بی کے آٹ ویس جوسدیاں گذر نے کے باوجوداب تک ورس جہرت ہے: وے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ایک جبرت گاوہ کھنے کے خیال ہے ہم یہاں آٹو تھے تھے، مگر اس ماحول میں زیادہ مخمر نے کی ہمت تہ ہوئی، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے مقامات، سے جلدی نگل جانے کا حکم ویا ہے۔ اللہ تعانی کے عذاب سے بناہ ما نگتے ہوئے ہم یہاں سے دوانہ ہوگے۔

ابیرُ پورٹ کے وی آئی لِی الاؤرنج میں جامعۃ الایمان کے مدیر شیخ عبدالوہاب اسپتے رفقاء کے ساتھ ہمارے پختطر تنے۔ جہاز کی میر جیوں تک ہمیں پہنچ کر انہوں نے ہمیں الوداع کہا، اور دو ون کے مختصر قیام کے قرحیروں تاثر است، لیے ہم بمدید ایئر لائٹز کے طیارے میں سوار ہو گئے۔

#### تاژات

یمن جی براتیام تو بہت مختصر میا اور اس مختصر وقت کی وجہ ہے بہت کی حسر تھی بھی ول جی رہ گئیں۔ جی ما رب نہ جا سکا۔ نیز بمن کے بعض دوسرے ملاتوں جی بھی جا نے کی خواجش تھی ، خاص طور پر وہ علاقہ جہاں آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے حضر ہ معاذین جبل خواجش تھی ، خاص طور پر وہ علاقہ جہاں آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے حضر ہے معادی ہیں روابیت اور حضر واجمع بخاری جی اللہ کے دو حصہ دو ضنعوں یا صوبوں پر مشتمل تھا (حدیث جی اس کے لئے صفحلاف کا لفظ ہے کہ دو حصہ دو ضنعوں یا صوبوں پر مشتمل تھا (حدیث جی اس کے لئے صفحلاف کا لفظ استعمال ہواہے ) بیدوالگ الگ فی خطر جند اور زبید کے نام ہے آج بھی معروف ہیں۔ جند حضر ہ معاذین جبل رضی اللہ عند کا وظن بھی تھا ، اور و جی پر آئے خضر ہ مقافی ہے اور زبید حضر ہ ابوموی اشعری رضی اللہ عند کا وظن بھی تھا ، اور و جی پر آئے خضر ہ مقافی ہے اور زبید حضر ہ ابوموی اشعری رضی اللہ عند کا وظن بھی تھا ، اور و جی پر آئے خضر ہ مقافی ہے اس کے باشد ہ نے رہی تھا ۔ اور و جی اور اس کے ایک انہوں کے باشد ہ نہ ہے دور جی اور ان کے لئے الی میں کے باشد ہ نے بہت دور جی اور ان کے لئے الی میں کے باشد ہ نہ ہوں اور ان کے لئے الی میں کے باشد ہ نہیں اور ان کے لئے الی میں کے باشد ہ نہیں دور جی اور اس کے ایک کے باشد ہ نہیں اور ان کے لئے الی میں کا کی بائی جو کا دور جی اور ان کے لئے الیک براہ کی کا میں کا کی میا کی براہ میں کی تھی کا دور جی اور اس کے بائی ہوگی ہے دور جی اور اس کے بائی ہوگی ہے دور جی اور اس کے بائی ہوگی ہے دور جی اور ان کے لئے الیک ہونے کی کا دور جی اور ان کے لئے الیک ہونے کی کے بائی ہوگی ہے دور جی اور ان کے لئے الیک ہونے کی کا دور جی اور ان کے لئے الیک ہونے کے بائی ہوئی کی دور میں اور ان کے لئے الیک ہونے کی کا دور جی اور ان کے بائی ہوئی کے بائی ہوئی کی کا دور میں اور ان کے لئے الیک ہوئی کی کا دور میں اور ان کے لئے کا دور میں اور ان کے بائی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی دور ان کی دور کی دور کی دور کی دور کی

مستقل ونت کی غرور ہے تھی۔

جیسا کہ چس پہلے عرض کر چکا ہوں ، فہدرس است سیکھنٹے اور عبد صحاب میں بہت بڑے علاقے پر محیط تھا۔ بعد جس بمن کے مختلف کرے ہوگئے جس جس سے ایک بڑا کلڑا سلطنت عمان ہے جو بذات خود بڑریا کا عرب کا ایک بڑا ملک ہے (اور پچھلے مہینے جس وہاں ہوکر آیا ہوں) یمن ہی کا ایک حصہ نجزن آن کی کل سعودی عرب جس شامل ہے اور تیسرا حصہ عدن کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کے زیر تھس تھا، پھر جنو بی یمن کے نام سے ایک مستقل ملک میں تبدیل ہوگیا جس پراشتراکی انداز کی حکومت تھی ، اوراب بھر وہ یمن کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔۔

یمن کی تاریخی اجیت اور قرآن و حدیث جس اس کند کرے کی وجہ اس کے ساتھ

ولی وابستگی ایک مسلمان کے لئے قدر تی بات ہاور واقعہ ہے ہے کہ یمن کی عام نفغائیں تدین کے مظاہر دوسرے ملکوں کے مقابنے جس خاصے نمایاں ہیں۔ عام طور سے لوگوں جس نماذ روز سے کا اجتمام خوش اطلاقی اور مہمان نوازی کی صفات واستی نفر آئی ہیں۔ خوا تیمن جس پروے کا اجتمام یہاں کی اہم خصوصیت ہے۔ جصابیخ قیام کے دوران سڑکوں اور بازاروں بروے کا اجتمام یہاں کی اہم خصوصیت ہے۔ جصابیخ قیام کے دوران سڑکوں اور بازاروں میں کوئی آئی عورت بھی ہے پرد و نفرنین آئی ۔ ملک جس اکثریت زیدی ہے جوشیعیت کی طب کوئی آئی ہے۔ بیلوگ حصرت بھی رہی کو مقرت کی شان جس اکثریت زیدی ہے بوشیعیت کی صحابہ کرائم کی جس کرائم کی خوار سے نہیں ہے ، تمام لوگ تقدر اور کا کوئی تصور عام طور سے نہیں ہے ، تمام لوگ اسے ایک کر بھی ہو کی جس کرائم کی خوار سے نہیں ہے ، تمام لوگ اسے خوار سے جس کرائم کی جس کرائم کی خوار سے نہیں ہے ، تمام لوگ اسے خوار کوئی تحدر ہے جس کی ایل علم ہو تے تھے لیکن جس سے جمہور کی انس خوار کی کرائم کی جس سے جمہور کی طور سے بہا کی کر بھی ایل علم ہو تے تھے لیکن جس سے جمہور کی طور سے بہا کی کری کرائم کی خوار سے جائم کی کرائم کی کرائم کی کرائی کر کرائم کی کرائم کی کرائم کی کرائم کرائم کی کرائم کی کرائم کرائم کرائم کرائم کرائم کرائم کوئی تھی کرائم کرا

خوش نظرتیں آتے ،ان ک سب سے یوی شکایت ہے ہے کہ وہ ملک کی دولت کا سیح استعال میں کررہ ہلک کی دولت کا سیح استعال کرتے ہیں۔ شایدای کا نتیجہ بیہ ہے کہ یمن فقد رقی دسائل مثلاً تیل اور تیس وغیرہ سے مالا مال ہونے کے باوجو جزیرہ عرب کا سب سے بہترا تدہ ملک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جزیرے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ لیکن قدرتی وسائل کے تلا استعال اور ناتھی منصوبہ بندی نے تدفی ترقی میں ملک کو کھی بیچھے وال دیا ہے۔

غوض عالم اسلام کے دوسرے ملکوں کی طرح یہاں بھی عوام اور دکام کے ورمیان مفاہمت کے بچائے بُعد کی ایک خلیج حائل ہے جس کا تمام ترفائدہ دشمنان اسلام کو پہنچ رہاہے، اور ملک کے بہترین وسائل است کی خلاح و بہود کے بجائے دوسرے کے مقاصد پورے کرنے کے کام آ رہے جیں۔اللہ تعالی ہاری شامپ اشال کواسپے فضل و کرم ہے دور فرما کر اس مبلک مورت حال ہے ہمیں نجامت عطافر مادیں تو عالم اسلام آج و نیا بجرکی قیادت کے مقام پر ہو۔

# به همی رات کاسون آدگی رات کاسون



متنبر ال**عدا**ن

# آ دھی رات کا سورج د نیا کے ثالی سرے کا ایک سفر ناروے ،سویڈن فن لینڈ

رات کے بارہ بیج تھے گر سامنے افق پر سورج سوجود تھا اوراس کی روشنی نے ماحول پر اپنی روشی پُوری طرح بھیری ہوئی تھی ،ہم ٹال ہیں دنیا کے آخری کنارے پر تھے۔اور سورج کے سامنے ہونے کے باد جود دنیا کے اس آخری سرے پرعشا کی اذان کہہ کرنماز باجماعت اوا کرد ہے تھے۔

زندگی کا بیانو کھاا درمنفر دتجر بیمیرے ناروے کے حالیہ سفر بیں جیش آیا۔ یہ یادگار دورہ جس بیں میں نے ناروے بہویڈن ،اورفن لینٹر ، کاسفر کیا بہت سے بئے تجر پات اور متعدد نئی معلومات پرمشمش تھا۔اس لئے دل جا ہا کہ قارئین کو بھی اس سفر کے پچھ حالات سے ہا خبر کیا جائے ، یہ مطورای مقصد کے تحت میر قِلم کر دہا ہوں۔

مورب کے شال میں ایک جزیرہ نما ہے جے جزیرہ نمائے اسینڈی نیویا (Scandinavian peninsula) کہتے ہیں، اور قدیم تاریخ میں اسے اسینڈی نیویا (Scandinavian peninsula) کہتے ہیں، اور قدیم تاریخ میں اسے اور اس کا مجھو گار قبہ ۲۸۹۵۰ مربع نیل ہے، اور اس کا مجھو شال حصہ مویڈن اور بچھ حصد ناروے میں ہے۔ ای جزیرہ نمائی تبست سے بورپ کے تجن شال مکلوں ناروے ، سویڈن اور فرتمارک کے مجموعے کو اسکینڈئی نیویا (Scandinavia) کہتے

ہیں ۔ بعض لوگ فن لینڈ ، آئس لینڈ ، اور جزائر فیروکو بھی ان کی جغرافیائی مشابہت کی دجہ ہے۔
اسکینڈ کی نیویا جی داخل کرتے ہیں، لیکن ٹھینے جغرافی نقط نظر سے اسکینڈ کی نیویا جس نارو ہے،
سویڈن اور ڈنمارک ہی واخل سمجھ جائے ہیں ابعثہ کچھ عرصے ہے ایک اور اصطلاح ''مثانی
مما لک' (Nordic Countries) استعمال ہورتی ہے ، اس میں اسکینڈ کی نیوین مما لک
کے عماد ، فن لینڈ اور آئس لینڈ بھی شامل ہیں۔

ان مما لک میں سے نارو ہے وہ ملک ہے جو باتی تمام شالی ملکوں کے مقابطے میں شال میں زیادہ آ گئے تک گیا ہے۔ نارو ہے کا جنو بی سراشال میں ہے ہوش البلدی واقع ہے اوراس کا شالی سر۲۰ سار جوش البلدیں۔ بلکہ اگر جزیرہ سوالبرد کونظر میں رکھا جائے جوانظا مانارو سے میں کے ماتحت ہے (اور جس کا ذکر میں انشاء اللہ آ کے کردں گا) تو اس کا انتہائی سرا ۱۸عرض البلدیروا تھے ہے، یعنی قطب شمالی ہے صرف نوڈگری دور۔

تاردے کا مجموعی رقبہ ایک الکھ مجھیں جرار سنادن مرائع میں ہے ، اور یہ پورا علاقہ حسین قد رقی مناظر ، پہاڑوں ، دریاؤی ، آبٹا رواں ، اور جھیلوں سے بالا بال ہے۔ برٹانیکا کے مطابق فاروے کی جوزئی بڑی جھیلوں کی کل قعداد ایک لا کھ ساٹھ جرار ہے ۔ قدرت نے اسے بہت سے دسائل عطافر بائے جی جن جی بھی تیل ، گیس ، لکڑی دغیرہ شامل جیں ۔ استے دستے رہتے اور آبادی کی استے دسائل کے باوجوداس کی کل آبادی پائے کمین (پچاس لا کھ) کے قریب ہے ، اور آبادی کی کشافت دسائل کے باوجوداس کی کل آبادی پائے کمین (پچاس لا کھ) کے قریب ہے ، اور آبادی کی کشافت دس کی الا دنس ، مثل مفت تعلیم ، مفت علاج ، فیملی الا دنس ، مثل مفت تعلیم ، مفت علاج ، فیملی الا دنس ، برطا ہے اور معدوری کی پیشن وغیرہ تو اس کی وجہ بھینا کوئی مشکل نہیں ۔ چنا نچہ صال ہی جی اتو ام متحدہ کے اعداد دشار کے لحاظ سے دنیا کا نمبر ایک کی جہتری کے لحاظ سے دنیا کا نمبر ایک کی ایک بھر آباد ویا گیا ہے۔

ناروے کے مسل نوں کی دعوت پر پیچھنے سال (مندین ) اگست کے پہلے ہفتے میں میں نے اسکینڈی ٹیویا کا ایک دورہ کیا تھا۔ یہ دورو دعوتی انداز کا تھا، جس کا بنیادی مقصد دہاں کے مسلمانوں سے اصلاحی خطابات ، ان کے مسائل جا نتا ، ان کے حل کے لیے مقورے جیش کرنا اوران کے سوالات کے جواب دینا تھا، چنانجے ناروے کے دارانگومت اوسلو بیس میرے متعدد خطابات ہوئے ، یہاں کی مختلف مساجد کے علادہ ایک بڑے بال میں ۲راگست میں اور ایک مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع ہے بھی خطاب ہوا، جس کا عنوان تھ ''غیرمسلم ملکوں میں رہتے والےمسلمانوں کی ذمہ داریاں'' نیز ۸رامست کوشیر کے ایک بزے مرکز بیں ڈاکٹروں کے ایک بڑے اجماع ہے بھی خطاب کا موقع ملاجس عیں مسلمانوں کے علادہ غیرمسلم مقامی وْاكْمُ وْلْ كَيْجِي الكِيدِي تَعْدادِمو جَوْتِي مِيدَطابَ وْتَكْرِيزِي بْنِي تَعَاداوراس كا بتهام سلمان دُ اِکثروں کی فرمائش براس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہیتالوں بیں ان کی ویٹی ضرور یات ے یا خبر کیا جائے ، غیر مسلم ڈاکٹرول کو بھی بڑی تعداد میں اس لیے مدعو کیا عمیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی دین ضروریات سے باخبر ہوکران کے علاج میں ان کے دین شعائر اور فرائض کا خیال رکھ تکییں ۔اجتماع کا اصل موضوع اگر چہای حد تک محدود تھا، کیکن میں نے اس موقع کو غیمت میجهتے ہوئے پہلے اسلام کامخضر تعارف اوراس کے بنیادی عقائد وتعلیمات کا ایک خاکد مجی بیش کیا ، اور اس کے بعد مرض ، مریض اور اس کے علاج سے متعنق شریعت کے احکام قدر \_ تفصیل کے ساتھ بیان کئے۔ بال ذاکٹر دل سے تھاتھ بحرا ہوا تھا ،ان بی غیر مسلموں کی تعداوزیا دہ تھی ،اوراوسلوشر کے ورٹر بھی اجتماع میں موجود تھے۔ حاضرین کے سوالات سے انداز ہ ہوا کہانہوں نے بوری دلچین اور توجہ ہے بیا خطاب ستا ہے ،اور غیرمسلم ڈاکٹر اس بات كية شتآق نظراً من كدوه اسية مسلمان مريعتول كيملاج بين ان كيوبي احكام كي رعايت سر سکیں۔اجتم ع کے خاتمے رہمی سوالات کا سلسد دیر تک جاری رہا،اور متعدد حاضرین نے بنايا كدان كمتعدد شكوك وشبهات كالزالد بواب

نارو ۔ کے اسکونوں میں عیمائی قد ہب کی تعلیم تمام بچوں کے لیے بچھ عرصے سے لازی کروی گئی ہے ، اور مسلمان بچے بھی اس ہے مشکل نہیں ہیں ۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے بیباں کے مسلمانوں نے بچھ اعتدال پندعیمائی پاور بوں سے بیری ایک ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ۸راگست مومع یکوایک پر کستانی مسلمان صدیقی صاحب کے ریستورند میں بیالاقات دوئی ، اور اس عاظ سے مفید رہی کہ ان تمام پاوری صاحبان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلماتوں کوعیسائی ندہب کی تعلیم پرمجور کرناسراسرزیادتی ہے اور دواس یا بند کا کوانھوانے میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریئے۔

اوسلو میں سلمان بچوں کی تعلیم کے لئے ایک سلم اسکول کی بنیاد ڈالی جارہی تھی ، میں مغربی ملکوں کے دورے میں اس قتم کے تعلیم اداروں کے قیام پر جمیشہ دورد یتار با ہوں۔ اس اسکول کی انتظامیہ نے نصاب و فظام تعلیم پر مشورے کے لیے مجھے مرعوکیا تھا ، د ہاں بھی جاتا ہوا ، میں نے نصاب کی ترتیب میں حسب استطاعت ان کی مدد کی ادر پاکستان آئے کے بعد بھی ان حضرات کی طرف سے مشورے لینے کا سلسلہ قبط و تمثابت کے ذریعے جاری رہا۔

اوسلو کے منا دہ ایک دن کے لئے میں فرنمارک کے دارانگومت کوبِّن بیکن بھی گیا، یہان مولا نا سلطان فاروق کے زیرا تظام اسلا کہ کلچرسنٹر کی معید میں جسے کے بعد منصل خطاب جوالے پھرائیک دن کیلئے سویڈن کے دارانگومت اسٹا کے جوم بھی جانا ہوا جہاں چودھری تحمد اضلاق صاحب کے زیرا تظام ایک مقالی معید ہیں ایک جلسہ عام سے خطاب اور سوال و جواب کی مفصل نشست ہوئی۔

پیچلے سال میرے اس تمام تر دورے کا انظام میرے عزیز دوست ڈاکٹر خالد سعید سا حب نے کیا تفاجواؤسلو کے مسلمانوں میں جانی پیچانی شخصیت ہیں، میں نے ان میں ہمیشہ جوش و ہوئن کا صین امتزائ محسوں کیا، اور آئیس ہجیدہ تکر باذوق، ہرد بار، مگر فعال بالا ہے۔ دورے کے مصروف پروگرام کے دوران انہوں نے ایسلواوراس کے مضافات کی سیا حت بھی کرائی ، اور جھے ناروے کی آب و ہوا ، گرمیوں میں یہاں کا موسم اور یہاں کی پرسکون فضا مغربی و زیادہ کی تا و دہند آئی، اور یہاں کے قیام کے دوران جھے اپنی صحت پر امیراؤر محسوس ہوا۔

چنانچہ اسمال جب بیرے بعض معالجین نے جھے تاکید کی کہ میں اپنی معمول کی مصروفیات سے جٹ کرکم از کم دو بھٹے کسی پرفضا جگہ پر گذاروں تو بیں نے اس کام کے لیے ناروے کوسب سے زیادہ موزوں سمجھا ہیرے دوست ڈاکٹر خالد سعید صاحب پہلے ہی جھے سے اصرار کر بھے بھے کہ میں گرمیوں کے بچھایا موباں گذاروں۔ چزنچہ اسمال میں نے اللہ تعانی کے نام پر اراد و کرلی کہ دارالعلوم کے امتحان شئما تی سے دوران بھی دو ہفتے بھی نارو ہے۔ اور اس کے قربی ملکوں میں گذاروں گا۔ ۱۲ مرجولائی اور کیم اگست کو لندن میں جھے دو وجلا سات میں شرکت کرنی تھی ، ان دونوں اجھاعات کی درمیانی مدت نارو سے بھی گذار نے کے لئے مل گئی۔

۱۱ رجوا ئی کوئندن میں فرسٹ اسلا کے انویسٹمنٹ بنگ کے شریعہ بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے بعد میں کا رجوا ئی کی سے پہر میں نارو سے کے دارافکومت اوسلوپینج عمیا میر سے میز بان دوست ڈاکٹر خالد سعید صاحب میر ٹی محبد کے امام دخطیب جناب مولا ناہشیر صاحب اور نارو سے میں پاکستان کے سفیر استقبال کے لیے موجود تھے ۔ میر ہے گھر والے بھی چونکہ اس سفر میں ساتھ تھے ، اس لیے اوسلو کے ایک مضافاتی علاقے (Mortensrud) میں جہاں پاکستانیوں کی ایک بوی تعداد آباد ہے ۔ ایک خالی مکان میں رہنے کا انتظام ڈاکٹر خالد سعید عماد ہے کر رکھا تھا۔

ای شام چھ ہجے موالا نا بھیر صاحب نے مدتی معجد بھی اوسلو کے علاء کا ایک اجھا کا بلا بوا تھا۔ الحدوث اوسلو شہر بھی اس وقت بعد و بیں مجد بی بیں ، ان بھی سے بعض پاکستانی ائے۔

کر زیا تظام ہیں ، اور بعض عرب علاء کے ۔ موالا نابھیر صاحب نے اس وقت ان تمام مساجد کے اثرہ وخطباء کوجع کیا ہوا تھا۔ اس بھی عراق کے شخ برزقی بطور فاص ایک تمایاں شخصیت سے دیں پہنے مال بھی ان سے ل چکا تھا ، اور ان کی مجد بھی عواقی ،

موایک علم دوست اور مطالع کے شوقین ہزرگ ہیں ۔ ان کے علاوہ صو ، آید کے بعض انتر و ایک علم دوست اور مطالع کے شوقین ہزرگ ہیں ۔ ان کے علاوہ صو ، آید کے بعض انتر و ایک علم ان ابھی ہوائی مسائل پر مشورہ کرتا تھا۔ یہ سائر آخر با گھنڈ بھر جاری رہا۔ جوخوا تین اسپے شو ہروں کے بعض فقی مسائل پر مشورہ کرتا تھا۔ یہ سائر آخر با گھنڈ بھر جاری رہا۔ جوخوا تین اسپے شو ہروں کے بعض فقی مسائل پر مشورہ کرتا تھا۔ یہ سائر تا گھنٹ ہیں ، ان کا مسئلہ بھو رفاص زیر بحث آیا۔ اور شی نے بیتے ویز بیش کی کہ یہاں کے انتر مساجد پر مشتنل ایک کیوٹی تھکیل دیوی جائے جوالی خواتین کی شکایات سے ، اور شریا اس بیات کی مخواتی موجود ہے کہ جن مکول ہیں مسلمان قاضی نے ہوں وہاں مسلمانوں کی ایک بیات کی مخواتی موجود ہے کہ جن مکول ہیں مسلمان قاضی نے ہوں وہاں مسلمانوں کی ایک بھا عیت الی شکایات کا از الدکرے جس کا عیت الی شکایات کا از الدکرے جس کا عیت الی شکایات کا از الدکرے جس کا عیت الی شکایات کا از الدکرے جس کا

مفعل طریقه کیم الامت مولان اثرف علی صاحب تفانویؒ ک کتاب 'الحیلة الناجزة '' میں موجودے۔

میری اس جویز سے سب نے اتفاق کیا داور الحدوللہ ال مجلس میں ایک کمیٹی تفکیل دیدی عنی جو نہ صرف اس مسئلے کیلئے بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مسائل کیلئے بھی یا ہمی مشورے سے کام کر کئی۔

عصر کی نماز اس وقت وہاں ساڑھے سات بجشام ہور ہی تھی ، چنا نچہ اجتماع کے بعد عصر کی نماز اس وقت وہاں ساڑھے سات بجشام ہور ہی تھی ، چنا نچہ اجتماع کے بعد عصر کی نماز ہوئی ، فماز کے بعد ہمی بچھ دیر تک سوال وجواب کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ساڑھے آتھ ( ۸-۳۰ ) بجے کے قریب میں وہاں سے واپنی اپنی قیام گاہ پر بڑتی سکا۔ نیکن غر دب آفیاب ان دنوں ساڑھے دی بج ہور ہاتھا، اس لئے مغرب کی نماز میں دو گھنٹے ہاتی تھے جو میں نے اپنی قیام گاہ پر معارف القرآن کے ترجے کے کام میں استعمال کئے۔

### اوسلو کی را ت

ساڑھوں (۱۰-۱۰) بجسوری فروب ہواتو ہم نے نماز مغرب اوا کی رکین اوسلوکا معالمہ ہے کہ گرموں کے بورے موسم میں بہاں شنق ساری رات عا ئب نہیں ہوتی ۔ بلکہ تقریباً تمام رات اس شم کا جھٹینا رہتا ہے جیسا ہمارے مکول میں مغرب کے آ وسطے بون گھنے ابعد یاضی صادق کے آ وسطے گھٹے بعد ہوا کرتا ہے ۔ رات کے جس جھے جس و کھٹے آسان پر سفیدی نمایاں نظر آئی راتی ہے۔ اور افق پر سرخی بھی اکثر غائب ٹیس موتی ماس کی وجہ ہے کہ سفیدی نمایاں نظر آئی راتی ہے۔ اور افق پر سرخی بھی اکثر غائب ٹیس موتی ماس کی وجہ ہے کہ مہاں سورج رات بھی کی وقت افق ہے ۱۸ در ہے بیچ نہیں جاتا، بلک شال مغرب میں عروب اور شال مشرق سے طلوع اوجاتا ہے۔

شرعاً عشاء کا دفت ہیں دفت شروع ہوتا ہے جب شفق کی سفیدی، یا کم از کم سرخی افت سے خائب ہوجائے چونکساد سلومیں ساری گرایوں میں شفق غائب نہیں ہوتی ، اس لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عشاء کا معروف دفت آتان نہیں۔

ناروے اسویرن اور فن لینڈ میں آؤید سورے کری کے بور کے موسم میں (عروبر بل ہے

۳ رحمبر تک ) برقرار رہتی ہے۔لیکن بورپ کے بعض دوسرے مکوں میں بھی گری کے موسم کا کچھوز ماندایسا آتا ہے جب رات کوشفق غائب نیس ہوتی ،اورعشاء کا معروف دفت نیس آتا۔ چنانچ لندن میں ۲۵ مرشک سے کا مرجولائی تک، ایڈ نیر ااور گاسگو میں ۵رش سے کراگست تک اور بیریں میں اامرجون سے کم جولائی تک شفق غائب نیس ہوتی۔

سوال بیہ ہے کہ ان مقامات میں عمثاء اور فجر کی نماذی کس وقت پڑھی جا کیں؟ عمثاء کا معروف وقت پڑھی جا کیں؟ عمثاء کا معروف وقت قرال لیے نہیں آ تا کہ شغق ساری رات رہتی ہے ، اور فجر کا مسئلہ بھی اس لیے تاثل فور ہے کہ فجر کا وقت میں صادق طلوع ہونے ہے ہوتا ہے، اور معروف متن میں میں صادق کا طلوع اس وقت کہا جائے گا جب اس سے پہلے ممل تارکی ہو، لیکن یہاں ممل تارکی واست فہیں اس وقت کہا جائے گا جب اس سے پہلے ممل تارکی ہو، لیکن یہاں ممل تارکی تو ساری رات فہیں ہوتی ، اس لے صح صادق کے بارے میں بھی ہے طاح کرنا مشکل ہے کہ وہ کب سے شروع ہوئی ؟
ایک زیا تہ تھا جب ان طاقوں میں مسلمان آ باد تیں متع ، اس لئے اس مسئلے کی کوئی عمل ایست ترتھی ، لیکن جوں جوں مسلمانوں کی آ بادی شال میں ۲۵۸ موش البلد ہے آ مے ہوئی گئی ، ایست ترتھی ، لیکن جوں جوں مسلمانوں کی آ بادی شال میں ۲۵۸ موش البلد ہے آ مے ہوئی گئی ، ایست نے ماست کے ساسن آ بااوراس پر علائے است نے مفصل بحث کی۔

#### بلغاركاتعارف

میری معلومات کی حد تک بید مسئلہ سب سے پہلے عہای خلافت کے دور بی شال کے ایک شہر بلغار کے سلسلے بیں چین آبا۔ بیت شہر ۵۵ درجہ عرض البلد اور ۱۹ درجہ طول البلد پر واقع ہے۔ مقتدر بالغد کے زمانے میں ایک مسلمان بزرگ جن کانام بلاد تھا، اس شہر میں بینچاتو و یکھا کہ شہر کا با دشاہ اور ملکہ دونوں خت بھار جیں اور زندگ سے ماہیں ہو بیکے جیں۔ بلار نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کا علاج کر دوں تو کیا آپ میرے وین (اسلام) کو قبول کرلیں گے؟ انہوں نے اثبوں نے ایک معلاج سے بادشاہ اور ملکہ دونوں شدوست ہو گئے ، اور بلار کے باتھوں مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہوئے کے نیتے میں شہر کے تنام اور بلار کے باتھوں مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہوئے کہ نیتے میں شہر کے تنام ہوئے کہ دہمارے پاس کوئی ایسا محتمد کہا تھی جو میں وین اسلام تبول کرایا ، اور مقتدر بانند کے پاس بینام بھیجا کہ ہمارے پاس

بلغار کے قریب فزر کے علاقے کا باوشاہ غیرمسلم تھا ، اس نے بلغار کے بادشاہ اور
باشدوں کے اسلام کی قبرسی تو ایک لشکر جرار لے کر بلغار پر جملہ کردیا۔ باار نے بلغار کے
نوگوں سے کہا کہ 'فرونیس اور اللہ اکبر اللہ اکبر ، کہہ کردشن کا مقابلہ کرو' اس طرح دونوں
لاگردوں بیں مقابلہ ہوا، اور فزر کے باوشاہ کو فکست ہوئی ۔ بعد میں اس نے بلغار کے حکر ان
سے سلح کرلی اور اس وقت اس نے بتایا کہ جنگ کے دور ان میں نے آپ کے لشکر میں شہائی
گھوڑ دوں پر سوار کچھ فیر معمولی بڑے لوگ و کچھے تھے جومیرے ساتھیوں پر حملہ آور تھے۔ بلار
نے کہا کہ 'نے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوالشکر تھا۔'' چونکہ یہ پوراشہر کیا دکی دعوت پر مسلمان ہوا تھا، اس

واضح رہے کہ بیشراب بھی ای نام سے معروف ہے اور جمبور بیت آرستان کے شہر قازان ہے دی اس کا ویٹر کے فاصلے پر واقع ہے، رابطة العالم الاسلام کے نائب سیر بٹری شخ ناصر العودی نے بیاں کا سفر کیا ہے، اوراس کا سفر نام بھی "بلاد المتناد و المبلغاد" کے نام سے شاکع ہوا ہے، اور بنایا ہے کہ اب بھی سرکاری کا غذات میں بیشر بلغار بی کہلاتا ہے اور بیاں ہے یوے یا سے خلام بدا ہوئے ہیں۔

خلاصہ بیہے کہ بلغار میں اسلام بھیلنے کے متیج میں بیسوال فتہاءامت کےسامنے آیا

لله رواقد علامه قزوی نے "آ کارابراد واخبار العباد" (ص ۱۵۳، ۱۳۳۰) میں بیان کیا ہے۔ بلغار کی مفسل تاریخ میمی کے ایک باشند میمود الرمزی نے ۱۳۹۹ سفات میں آئس ہے جو ۱۳۳۳ اسٹی انتظامی الاحبار و تلقیع الآفاد "کے ام سے شائع ہوئی ہے۔ جمع میں ایشی میں ۱۳۴۰ میں م

کہ جن علاقوں میں دات کوشفق عائب تہیں ہوتی ، دہاں عشاء اور فجر کی تمازوں کا کیا تھم ہوگا؟ فقہاء کی ایک جماعت کا موقف ہے تھا کہ نمازوں کی فرضیت ان کے اوقات کے ساتھ مربوط ہے بلبذا جس جگہ کی خاص نماز کا وقت تہیں آتا ، وہاں دونماز بھی فرض تہیں ، چنا نجیان حصرات کا کہنا ہے تھا کہ ان علاقوں میں جب شفق غائب نہ ہو، عشاء کی نماز فرض بی نہیں ہوتی ہا۔

لیکن فقہاء کرائم کی بھاری جمعیت کا کہتا ہے ہے کہ تقل کے غائب ندہونے سے عشاء کی فائر الدہ ہوتے سے عشاء کی فائر الدہ ہوتی ، بلکہ ان مقامات کے لوگوں کو اوقات کا حساب کرے عشاء اور نجر کی تماز اوا کرنا جاہے ہے۔ تا علاء سے عمل اس کو دائج قرار ویا ہے جن میں البر معان الکبیر بمحق این ہما تھا مہ این امیر الحائے اور علامہ قاسم بن قطلو بدگا وغیرہ وافل ہیں۔ علامہ این ہمائے گئے میں اس قول کی تا نمیر بری قوت کے ساتھ کی ہے۔ علاء مالکیہ میں سے علامہ آئی نے بھی اس کو تری ہے۔ علاء مالکیہ میں سے علامہ آئی نے بھی اس کو ترجے وی ہے۔ ت

منا قرین حقیہ میں سے ایک بزرگ علاس حادون بن بہاؤالدین مرجائی رحمۃ الله علیہ
(متوفی الاستان کرے ہیں جن کا توضیح برحائیہ معروف ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر
ایک مستقل رسالہ تکھا ہے جس کا نام ہے ' فاطورة العنق فی فرصة العشاء و ان لمج
یعب الشفق ' اس رسالے کا ایک تلمی آخر پر جھنڈو کے کتب فانے میں موجود ہے ، اورو ہیں
سے تصویر لے کر ایک دوست نے جھے بھی بھیج دیا تھا۔ اس رسالے میں انہوں نے پوری
شدت سے ان الوگوں کی تروید کی ہے جو بھیج جی کہا ہے علاقوں میں عشاء کی نماز قرض بی
شیر بوتی ، اور قرآن وسنت کے بڑے مضام ولائل سے قابت کیا ہے کدان پر تماز عشاء فرض
نہیں بوتی ، اور قرآن وسنت کے بڑے مضام ولائل سے قابت کیا ہے کدان پر تماز عشاء فرض
ہے جو آئیس اوقات کا حساب لگا کراوا کرنی چاہئے ۔ میں نے اپنی کتاب ' نکھلة فصح
السلھم '' کی چھنی جلد (ص ۲ سے ۲ سے ۲ میں اس رسائے کے اقباسات نقل کے ہیں ،
السلھم '' کی چھنی جلد (ص ۲ سے ۲ سے اس کی تا نیز ایک حدیث سے بھی ہوتی
اور تا بت کیا ہے کہ بھی موقف سیح اورواجب العمل ہے۔ اس کی تا نیز ایک حدیث سے بھی ہوتی

ئے یہ قول شن الانسطوانی اور بنالی کی طرف منسوب ہے اور علامہ شریلائی کے بھی اس کور جے وی ہے۔ (ردالحقارش ۲۳ سی کا)۔ میں منتی الحقایق میں ۱۳۳ تھا۔ کے الساوی فی الدرویوس ۲۳۵ تھا۔

بھر صورت الشیخ مونف میں ہے کہ عشاءاور فیر کی تمازیں ان علاقوں میں بھی فرش ہیں۔ البعثد ان کی ادائیگ کیلئے اوقات کا تعین حماب سے کیا جائیگا۔اب حماب لگانے کے مختلف طریقے فقہاء کرائم نے بیان فرمائے ہیں:۔

ا کیک طریقتہ یہ ہے کہان علاقوں کے قریب جس ٹیمر میں ٹنق عائب ہوتی ہو، جب دہاں عشاء کا دفت آ جائے ،اس وقت ان علاقوں میں بھی عشاء پڑھی جائے ،ادر جس وقت وہاں فجر کا دفت ہو،اس دفت بیہاں بھی فجر کی نماز ادا کی جائے ۔

و دسراطر بقد میہ ہے کہ ان علاقوں میں جس دن آخری بارشنق غائب ہوئی اس دن عشاء کا جو دقت تھا، وہی دفت اس موسم میں بھی عشاء کا سمجھا جائے ، جب شنق غائب نہیں ہوتی ، نیز اس دن لنجر کی نماز کا جو دقت تھااس دفت اس موسم میں بھی فجر کا دفت سمجھا جائے۔

تیسراطریقہ ہے کہ ان علاقوں میں شفق اگر چرساری دات موجودرہتی ہے، لیکن اس کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیمن دات کے آغاز میں شفق مغرب میں ہوتی ہے بھر دھیرے دھیرے وہ شال کی طرف منقل ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شرق تک بھڑنی جاتی ہے، لہٰڈا بعض علاء نے بیدنیال ظاہر کیا ہے کہ جب تک شفق مغرب کی طرف ماکل رہے، اس دفت تک عشا مکا وقت سمجھا جائے اور جب وہ شرق کی طرف زیادہ جمک جائے ، اس وقت سے لچر کا آغاز سمجھا جائے ۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ غروب آفاب سے طلوب آفاب تک کے وقت کود وجسوں میں تقسیم کرلیا جائے ، پہلا حصہ مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہوگا ، اور دوسرا حصہ لخر کا ہوگا ہے!

جب سے مسلمان ان علاقوں میں جاکر آباد ہوئے ہیں، وہاں انہی تین طریقوں میں سے کی طریقے پر ٹمل کررہے ہیں۔ برطانیہ کے بعض علاقوں میں پہلے طریقے پر اور بعض میں تبسر سے طریقے پر عمل ہوتا ہے۔ اوسلو کی بیشتر مساجد میں عشا دکی نماز مقرب کے سوا میکھٹے بعد اور نیجر کی نماز طلوع آفتاب ہے ایک محمند یا آ دھا گھنٹہ پہلے ہور ہی تقی۔ جس روز ہیں اوسلو بہنچ اس دن میں نے بھی نماز ای تر تیب کے مطابق ادا کی لیکن اس طریقے میں عشاء اور نیجر

<sup>!</sup> يا كافور تواليق مورق ٨٦

کا درمیانی وقفہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بی بی بی سونا اور پھر نجر کے لیے اضا بہت سے لوگوں کے لیے تا تا بال موجا تا ہے ۔ البندا مختوائش اس کی بھی ہے کہ ( تیسرے طریقے کے مطابق ) جب غروب اور طلوع کے درمیانی و تنفے کا تصف گزرجائے تو اس وقت نجر پڑھ کر سوجا کیں ۔ اوسلو بھی یہ وقت رات کے تقریباً ویڑھ ہے جور ہا تھا۔ چنا نچہ بعد بھی اس طریقے پڑھل کرتے ہوئے بارہا ہم نے بھی نماز نجر دو ہے کے قریب اس وقت اداکی جب شفق کی ردشن طلوع آفاب کی سے من ظاہر ہوگئی۔

### اوسلوكا قيام

۱۹۸ سے ۱۱ رجولائی تک ہم اوسلونی بیل مقیم رہے ، اس موسم بیل بیال کی نضا بھے بہت خوشکوار اور نشاط آنگیز محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور ہے رات کے دفت فضا پر چھایا ہوا مغرب کا سا جھٹیٹا آ آسان پر پھٹی ہوئی سفیدی اور تر دبازہ ہوا کے جھو کے اور ان کے تتیج بیل چیڑ کے بلند قامت ورضوں میں چوں کی متر نم سرسراہ ب بولی سرور انگیز معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے قیام کا انتظام جس رکان میں تھا وہ بلندی پر واقع تھا ، اور اس کے برآ مدے سے سامنے سرسبز واو یوں کے بیچے سندر کی ایک فلر آئی تھی ، اور اس کے بیل منظر بیل شاواب بہاڑ۔ رات کے وقت جب بیشتر افراد سوئے ہوتے اور ہمیں نماز کے انتظام بیل جا گنا ہوتا تو اس بیسان مادول بیل جائی قدمی جمیب اطف دینے تھی۔

اوسلو کے اس تین روزہ قیام کے دوران ہمارے میز بان ڈاکٹر خالد سعید صاحب نے شہراوراس کے مضافات کے متعدد قابل دید مقامات کی سربھی کرائی ،ان میں ہے ایک جگدجو دراس کے مضافات کے متعدد قابل دید مقامات کی سربھی کرائی ،ان میں ہے ایک جگدجو دراس (Dramen) کے نام سے مشہور ہے ، بطور خاص قابل ذکر ہے ۔ بیاوسلوشہر سے تقریباً ۵۰۔۵۵ میل کے فاصلے پر واقع ایک جھوٹا ساشمر ہے ۔لیکن اللہ تفائی نے اے قد رتی مناظر کے فیر معمولی حسن سے تو از ا ہے ۔ بیشمراً سنے سامنے کے بہاڑوں پر آباد ہے جن کے درمیان ایک دریا بہدر باہے ، اور دریا برتھوڑ ہے تھوڑے فاصلے سے بل بنا کرشمر کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے ۔ ان وو بہاڑوں شما سے ایک بہاڑ کا بیٹ جاک

کر کے اس کے نظامی ایک عمودی سرنگ بنائی گئے ہے جو بہاڑ کے اندر اندر سے ایک زینے کی شکل میں اور پیز حتی ہے اور بہاڑ کی چوٹی تک لیجائی ہے۔ اس سرنگ میں داخل ہونے کے بعد کار کوکس جگہ موڈ نائیس پڑتا بلکہ اشیر نگ کوزرائر چھار کھا جائے تو کا دسرنگ کے ساتھ ساتھ خود مرثی رہتی ہے بہال تک کہ بہاڑ کے اور نگل آئی ہے۔ بہاڑ یو تینیخ کے بعد خاصی طویل و خود مرثی رہتی ہے بہال تک کہ بہاڑ کے اور نگل آئی ہے۔ بہاڑ دی ، بلوں بلوں بواروں اور جنگلوں کا کریفن مسلح زین ہے جس کے کنارے سے شہر ، وریا ، بہاڑ دی ، بلوں بلوں بواروں اور جنگلوں کا ایک الیا احسن ایک ایسا دفتری کار افسان ہے ساختہ کیار افسان ہے اور یہاں انہوں نے دو مسجد یں اللہ احسن بائی بوئی ہیں۔

اوسلو کے مقیافات اس تم کے حسین مناظر سے جرب پڑے ہیں ، یہ پہاڑی علاقہ ہے جس پر حد نظر نک چیز کے بلند قامت درخت سایہ کے ہوئے ہیں۔ ادر سبزے کا عالم یہ ہے کہ غیر آ یا دعلاقوں میں ایک گز جگہ بھی خٹک نظر نہیں آئی ، اس پر پہاڑی ندیوں نے آ بٹاروں کی م شکل افتیاد کر کے ادر سمندری فنیجوں نے پہاڑ دل کے درمیان اپنی جگہ بنا کرعلاقے کے حسن کو چار جا ندلگا دیے ہیں۔ ادسلو کے اس نیمی دوزہ قیام میں ڈاکٹر خالد سعید صاحب کی معرفت ہم ان خوب صورت مناظر فطرت ہے اتھی طرح لطف اندوز ہوئے۔

#### ترمسوميں

الارجوال کی شام کو چہ بیجے ہم ہوائی جہاز کے ذریعے ناروے کے شالی شہر (Trumso) کیلے روائے ہو روائے ہور (آخریا دو گھنے کی پروائے کے بعد را مسو کے ہوائی افرائے کے بعد را مسو کے ہوائی افرائے کی پروائے کے بعد را مسو کے ہوائی افرائے کی برا ترے سے بیٹی قابل دیا ہے الیکن ہم لوگوں کے ساتھ اس کی قصوصیت بیٹی کہ بیا اسکنڈی نیویا کے ان چند ہوئے شہروں میں ہے ہے جہال می سے سے جہال می سے سے جہال می سے بے جہال می سے سے الیکن ترویے تیمیں ہوتا، بلکہ تقریبا تیمی مینین کے سورج یا لکل ترویے تیمیں ہوتا، بلکہ تقریبا تیمی میں تیمی اور کا میں میں تیمی اور کی ہوتا ماور داست می دون میں دون رہتا ہے۔ اور سرد یوں کے موسم میں تیمی ماد تک سورج طاب میں ہوتا، اور داست میں دون کی دون رہتا ہے۔ اور سرد یوں کے موسم میں تیمی ماد تک سورج قروب ند ہونے کا

عائباً آخری دن تھا، ہم شام کے تقریباً آٹھ ہے وہاں کے ہوائی اؤے پراترے تھے،اورون کاروشی سے ایسامعلوم ہوتا تھاجیے وہ سہ بہرکا وقت ہو۔ چنانچے ہم نے عمر کی نماز وہاں بیٹنی کر نو ہے کے قریب پڑھی۔اور کھانا کھانے کے بعد پھھ آ رام کرکے جب (رات کے ) ساڑھے گیارہ ہے کے قریب ہوٹل سے نکلے تو اس وقت ماحول پر ایسی روشنی چھائی ہوئی تھی جیسی ہمارے ملکوں میں عمر کے بعد ہوئی ہے۔

ترمسوشم کا منظر کھا ال منظر کے ایک بہاڑی سلسلداس کے مشرق میں ہے، اور ایک بہاڑی سلسلہ مغرب میں ۔ان دونوں کے درمیان ایک ستطیل جزیرہ ہے جس کے جارون طرف مندري فلجول كاياني بحيلا مواب يرمسوشرك أكثرآ بادك والمستطيل جزر يهي واقع ہے ۔لیکن کچھ آ باوی مشرقی پہاڑ کے وامن تک جلی گئ ہے ،اور جزیرے کوسٹرتی پہاڑ ے لانے کے لیے ایک خوب صورت بحرابی بل بناہوا ہے۔ اس بل کو یار کر کے اگر شرتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جا کمی تو وہاں ہے مغرب کا افتی بہت صاف نظر آت ہے ،اور دات کے بارہ بج لوگ بہاں آ دھی رات کا سوریؒ (Midnight sun) ویکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ہم بھی ای فرض ہے اس شرقی بہاڑ کے دائمن میں مینے اور ایک کیبل کارکے ذریعے بہاڑ کی چوٹی پر ا ترے تو رات کے بارونج رہے تھے۔اس جوٹی کے کنارے سے پورے ترمسوشہر کا حسین نظار ہ نظرے سامنے تھا، بہاڑے بالکل یتیے سندر،اور بل کے یار دورتک پھیلا ہواشہر،اس کے چیچے پھر سمندری یاتی ،اوراس کے بعد مغرب کا بہاڑی سلسندجس کے درمیان رات کے باره بيج بهي سورج ايني روشني بمحيرر ما تحارا كرجه اس دن مغرب كا فق ندر سابرة لود تعاماس لیے سورج کا اپناجسم تو نظر ندآ سکا کیکن اس ہے نگلنے والی شعاعوں نے باولوں کے کنارے سنبرے بنائے ہوئے منتے، اور اس کی روشنی سے بورا ماحول اتنا متور تھا جننا صح کو ،طلوع آ فاب کے بعد ہوتا ہے۔ رات کے بارہ بجے سورج مغربی افن پر جتنے نیچ آیا تھا اساس کا سب سے ٹیلا نقط تھا،ادر ہارہ ہے کے بعدوہ ٹروب ہوئے بغیر ٹنال کی طرف ماکل ہو کروہ بارہ بلند ہونا شروع کردیتا ہے۔

صورت حال دراصل ہیں ہے کہ تر مسوشال میں تقریباً سنر در ہے عرض انبلد پر واقع ہے ادر فقلب شمال ہے قریب ہونے کی بنایر یہاں سورج کی گردش ترمیجی (حماکل) ہے۔ چنانچہ سورج میمی سر برنبیں آتا بلکہ افق کے کناروں کناروں سے اس خرج گذر جاتا ہے کدرات کو یار دیجے کے بعد وہ شال کی طرف چل کر بلند ہونا شروع ہوگا۔اور شال سے مشرق تک چیتجے بينجية كافى بلند بوجائ كارليكن جب دوبيركوشرق كى طرف اين بلندترين نقط يريينج كاتو جنوب کی طرف ماکل ہوتے ہوئے نیجے آنا شروع جوجائے گا۔ بیمال تک کردات کے ورہ بيع مغرب من وسينج سينج بالكل فيج آجائيكا ليكن افق سے فيح غروب و كر بغير دوباره شال کی طرف اپنا موٹروع کردےگا۔ تین مینے یہاں اس کی گردش ای طرح رہتی ہے،جس کا تیجہ بیہ کہ بیعلاقے تمن ماہ تک رات کی تاریکی سے نا آشنار ہتا ہے۔ اور رات کو بارہ بیج ون کی روشنی زیاوہ سے زیادہ آئی مدھم ہوتی ہے جتنی ہزرے ملکوں میں تحروب ہے کچھ پہلے یا طلوع کے بچھے بعد ہوا کرتی ہے ۔ للبڈا ابن تمین وہ میں بیباں رات دن کا تعیین روشی اور الرحيرے ہے نبیں ، بکہ گھڑی کے گھنوں کے صاب سے زوتا ہے ،چنا نجہ جس وقت کو میں رات کے بارہ بیج کہرر ہا ہوں واس کا مطلب مینیں کدوہ عام معمول کے مطابق رات کے المرهرے كاوقت ہے، بكد مطلب بدہے كمال وقت كرموں ميں رات كے بارہ نے رہے ہوتے ہیں ،اگر چدون کی روشی اس وقت بھی موجود ہوتی ہے ،اور دور تک کی چیزیں اس اطراح مد ف نظرة في مين جيم بمار سي مكون مين مغرب سية و حر كيفية فيل نظرة في بين -

ہم جب تر مسوے سٹرتی پیاڑی چوٹی پر پہنچے تو اصطلاحی معنی ہیں رات کے بارہ بیج تھے۔ اور اس وقت سورج مغربی افق پر اپنے سب سے نچنے نقطے پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن ہارہ بیج کے بعد اس نے ٹال کی طرف ماکل ہو کر دو ہارہ بعند ہونا شروح کرویا۔ آدگی رات کے وقت سورج کی بیکرشد کاریں اور اس کی پھیلائی ہوئی روٹنی میں اس سیس شہرکے کروو پیش کا منظر اٹن وافریب تھا کداس پہاڑ کے کنارے پر جونظارہ گاہ (View Point) بن ہوئی ہے ہاں سے بیٹنے کودل نہ جے بتا تھا ائیکن شد پر سردی کی برفائی ہواؤں نے تھوڑی ور یعند ہمیں مجبور کرویا کہ ہم وہاں سے بہت کر ساتھ ہی ہے ہوئے ایک ریسٹورٹ میں بیٹھ کر خیشے کی دیواروں سے سورج کی اس نقل و ترکت کا نظارہ کریں۔ریسٹورٹ کے اندر بھی سورج کی اس نقل و ترکت کا نظارہ کریں۔ریسٹورٹ کے اندر بھی سورج کی چھیلائی ہوئی روشن کی پھیلائی اختبار سے دات کے ساڑھے بارہ بجے تھے اس لئے مالکان نے تکلفائم میروں پڑھیں روشن کی ہوئی تھیں ،لیکن ان کی حیثیت سورج کے آگے جرائے سے زیادہ شقی ۔

رات کے ایک بجے ہم اس بہاڑ کی چوٹی سے انزے ، اور دوبارہ ہوٹل کی طرف روانہ موے تو سورج چوتکہ شال کی طرف بلند موجا تھا ،اس کئے اس کی روشی بھی اس سے زیادہ محیل گئی تھی جتنی ہم نے ساڑھے گیارہ ہے بہاں آتے ہوئے دیکھی تھی۔ بہاں ہم چونک تمازیں اوسلو کے حماب سے پڑھ رہے تھے، اس کئے اوسلو کے حماب سے فجر کا وقت ہوئے مس تقريباً أوها ممند باق تفاديس في بدأ وها محنداني تيز رفقار چهل قدى كامعمول بورا کرنے میں استعمال کیا۔ جارا ہوگل ایک سندری خلیج کے کنارے واقع تھا جس کے متصل ایک بندر کا و تھی۔ میں سندر کے کنارے کنارے چاتا رہا، سندر میں کچھ عجیب قتم کی محیلیال کھلاریاں کرر بی تھیں ، وقفے وقفے ہے وہ اٹھل کرسمندر ہے باہرا تھی ،اور چند بی محول میں ودیار وسندر می خوطه نگا کرسمندر می پانی کا ایک خوب صورت دائر و پیدا کرویتی \_ دورتک تھیلے ہوئے سمندر شماان کی اٹھل کود کی آواز اوران کے بنائے ہوئے دائر مے مجملیوں کی ایک یرید کامظریش کررے تھے۔ برسول پہلے اس سے متا جانا منظر میں نے تمرے کے ایک بحری سفر میں میچ کے وقت بحیرہ عرب میں بھی و یکھا تھا کہ ہزاروں محیلیاں بیک وقت سمندر ہے اچھل کریا ہرنگلتیں اور دوسرے ہی لیجے ایک ساتھ اندر جلی جاتیں ۔اس وقت جاننے والول نے جایا تھا کہ میر مجیلیاں طلوع آفاب سے وقت سورج کی کرن لینے کے لیے بیمل کرتی ہیں ۔لیکن کیابعید ہے کہ بیاس سندری مختوق کی طرف ہے صبح کی عبادت کا کوئی انداز ہو۔ قرآن كريم تيقر باياب "وان من شيئ الايسبح بحمله ولكن التفقهون تسييحهم." دو بج ے حقریب ہم نے فجر کی نماز باجاعت اداکی ،اوراس کے بعد سونے کے لیے

ایت اپنے کمروں میں پنجے ، کمرے کی ھڑئی سمندر پر کھل رہی تھی اور و ہاں ہے سورج کی روشن کرے میں اس طرح پہلی ہو آئی ہیں جسے سے کے سات آتھ ہے کا وقت : و اوراس روشن میں ہر لحد اضافہ ہور ہا تھا۔ انہذا سونے کے لیے کمرے میں معنوفی اند عیرا پیدا کرنے کے لیے کھڑ کی بند کرے اس پر پر دے ڈالے لیکن پر دے چونکہ میک کھڑ کی بند کرے اس پر پر دے ڈالے لیکن پر دے چونکہ میک گھڑ کا دیگر تھا۔ سے چور نہ ہو چکا ہوتا تو جیسا اند ھر اپھر بھی نہ ہوسکا ، اورا گرجم میں گھنتے جا گئے کے بحد تھکن سے چور نہ ہو چکا ہوتا تو جیدلا نا بخت مشکل ہو جاتا۔ تر آن کر بھر کی آیت یا داتا گئی :۔

آو آیتم ان جعل الله علیکم النهاد سرمداً اللی یوم القیامة من اله غیر الله یاتبکم بلیل تسکنون فیه ذرا بتاؤ که اگر الله تعالی تم پر بمیشه بمیشه کے بے تیامت تک دن جی مسلط رکھے آؤ اللہ کے سواکون معبود ہے جوشہارے لیے دورات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرد؟

اس وفت احساس ہوا کہ رات کا اندھرا بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ہوئی الحست ہے جوہمیں روز اندھاصل ہوتی ہے ، شکر اوا کرنے کی توفق ہم میں روز اندھاصل ہوتی ہے ، شکر اوا کرنے کی توفق ہم میں اللہ قطاسے میں اس دفت ہم سے ، ووتو مجموئی و نیا کے لحاظ ہے ایک شاذ استثناء کی حیثیت رکھتا ہے جہاں افسا نوں کی آبادی بھی بہت کم ہے ۔ لیکن پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دن اور دات میں سوئے جا گنے کا ایسا نظام بنادیا ہے کہ ہونے کا دفت آتا ہے قو ماحول پر فار کی مسلط کر دی جاتی ہوئی موادی مفتی محرشنیع صاحب رحمت اللہ عالم فی کرنے جاتی انسانوں نے کسی عالمی موادی مفتی محرشنیع صاحب رحمت اللہ عالم دائی مقال کردیا جاتا ہے ، میر سے واللہ ماجد دھرت کا نفرنس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلوگ دائیت کے وقت سویز کریں؟ ہے کیوں میس موادی میں مونا بیا ہے ، اور دو سراختی اس دفت ؛ پی فیند پوری کرے وہ کام کرد جا ہے جس کے شور سے پہلے محض سونا بیا ہے ، اور دو سراختی اس دفت ؛ پی فیند پوری کرے وہ کام کرد جا ہے جس کے شور سے پہلے محض سونا بیا ہے ، اور دو سراختی اس دفت ؛ پی فیند پوری کرے وہ کام کرد جا ہے جس کے شور سے پہلے محض سونا بیا ہے ، اور دو سراختی ناس دفت ؛ پی فیند پوری کرے وہ کام کرد جا ہے جس کے شور سے پہلے محض سونا بیا ہے ، اور دو سراختی ناس دفت ؛ پی فیند پوری کرے وہ کام کرد وہ ہونے کہا کہ کہا تھا کہ دیں دفت میں سونا بیا ہے ، اور دو سراختی ناس دفت ؛ پی فیند پوری کردے وہ کام کرد وہ باتبار کی اللہ احسن الکہ القیار کیا۔

بہرکیف! کرے جی معنوقی دات پیدا کرے ہم سو گئے ، چوفا تماز لجر پڑھ کر ہوئے علیہ اس لئے ہے ۔ اس کے جی کے آئی ہے تک سوتے رہنے کا جواز بیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح و و بیج تک جا تھا۔ کے باوجود چھ گھنٹے کی فیند پوری ہوگئے۔ ہمارے میز بان اور اس سفر جی ہمارے دہتما و اگئے کے باوجود چھ گھنٹے کی فیند پوری ہوگئے۔ ہمارے میز بان اور اس سفر جی ہماری جا گائی و اگر خالد سعید صاحب کی سفری جی ایج فی میں اور اوسلوکے ایک ایسے اوارے کے قامل افسر ہیں جو مختلف لیمبارٹر یوں کے معیار محت کا جا کردہ لیتا رہتا ہے۔ اس کا م کے لئے آئیس مارد یہ تو کہ بیل میں ، پورپ کے دوسرے کموں کی لیمبارٹر یوں کا جا کردہ لینے اور ان کی تحقیق کرنے کے لئے کہ بیٹر ت سفر کرنے پڑتے ہیں۔ اس متعمد کے لئے وہ ہر سال کی بار ڈر سو آتے رہنے ہیں ، اور یہاں کے حالات سے بخو لی واقف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تر سو جی ایک بجائب میں ، اور یہاں کے حالات سے بخو لی واقف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تر سو جی ایک بجائب ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ''پولرمیوز کم'' (Polar Museum) بعنی '' قطب شالی کے جائب میں ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ''پولرمیوز کم'' (Polar Museum) بعنی '' قطب شالی کے جائب میں کہ کا بیل سے مشہور ہے ، اور قائل و یہ ہے۔

یے میوزیم ہماری قیام گاہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس لئے ہم پیدل ہی ہیں کی طرف

چلے۔ بچھے بتایا می تھا کہ رّسویم مسلمان بھی آباہ ہیں ،اور بیری خواہش تھی کہ یہاں کے کسی

مسلمان سے ماہ قات ہو،اور اس سے یہاں کے مسلمانوں کے بار سے ہیں چھے معلومات ہوں

کہ دہ یہاں کس طرح رہح ہیں؟ کوئی مجد ہے یہ نہیں؟ غیر معتدل ایام میں وہ نمازی کسی

طرح پر جھے ہیں؟ وغیرہ۔اور خیال میتھا کہ یوزیم دیکھنے کے بعد کی مسلمان سے مجد کا سرا ق طرح پر جھے ہیں؟ وغیرہ۔اور خیال میتھا کہ یوزیم دیکھنے کے بعد کی مسلمان سے مجد کا سرا ق افکا کھیگئے۔ نیکن میوزیم جاتے ہوئے جب ہم آبی سڑک سے گذر سے بس پر دورہ ید کا تیں تھی م ، تو ایک پیش ری کی دکان (grossery) کے درواز سے پر گئے ہوئے ہورڈ میں پچھ عمر بی الفاظ کا شبہ ہوا را بھی ہم وہ بورڈ و کھ بی رہے تھے کہ اندر سے دکان وار نے ' السلام بلیم' کہا۔ کھڑ انظر آیا جو الجر اگر سے تعالی رکھتا تھا۔ ہم ہے سہ خد دکان میں داخل ہوگئے۔ اس نے بتایا کھڑ انظر آیا جو الجر اگر سے تعالی رکھتا تھا۔ ہم ہے سہ خد دکان میں داخل ہوگئے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سلمانوں کی خص تعداد آباد ہے جس میں زیادہ ترسو مالیہ سے جو ہو ہوں ہیں ،اور بعض کہ یہاں سلمانوں کی خص تعداد آباد ہے جس میں زیادہ ترسو میں ایک مجد بھی ہے ،اور جن ایا م میں یہاں سلسل دن یا مسلسل رات رہتی ہے ان ایام میں نمازی اوسلو کے اوقات نماز کے دستان کیا ہے۔ حساب سے بڑھی جاتی میں اور ایھی ایک تبلیغی جماعت بھی یہاں کا دور وکر کے گئی ہے۔ اس مسلمان سے کرایک روحانی مسرت حاصل ہوئی۔

### قطب ثنالي كاعجائب كمر

اس کے بعد ہم بولرمیوزیم میں داخل ہوئے۔اس کا پس منظر سے کہ چندرہویں اور سولہویں صدی میسوی ہے تقلب ٹالی کی طرف سائمنی اور جغرافیا کی تحقیق اور سیاحت کی غرض ے جومبمات جاتی رای ہیں ،ترمسو کا شہران تمام مبمات کا تقطر آغاز رہاہے ۔ یعنی بیاتمام مہات ترمسو کی بندرگاہ ہے روانہ ہوتی تھیں، پہیں ہے اس مقصد کے لیے جہاز خریدے یا كرائ برلتے جاتے تھے اوران مقاصد كيلئے مزدوراوركاركن بھى ترمسوى سے حاصل كئے جاتے تھے۔قدرتی طور پر جب میمات قطب شالی کادورہ کرنے کے بعدوا پس اومتن توسب ہے پہنے تر سو ہی کی بندرگاہ برآ حراترتی تعیس البذاان مہمات کے تنازیج سب سے پہنے اس شهر میں پہنچتے تھے۔ چنا نیچے کشم کے ایک گودام کوجو مصلیاں میں تمیر ہوا تھا، 1943ء سے ان سَائِجُ كَ مُحْف (ميوزيم) كَ شكل ديدي كني ب،جوان مهات كى ياد كارول اوران كـ دوران حاصل شدہ عجائب برمشمل ہے ۔ تھب شالی سے قریب ترین جزیرہ ' سوالبرو' ( Sval bard) ہے، اوراس تک وینے کے لئے بر مجمد ثال سے گذرنا ہوتا ہے جو برف کی طرح جما ہواسمتدرہے ،اوراس میں بعض ہوے خوفاک درندے ،مثلاً برفانی ریجہ ، یائے جائے جن جو انسان کوزندہ تبیس چھوڑ تے میکن اللہ تعالیٰ نے مطرت انسان کوریاغ کیک ایک نعمت عضا قربالی ے کہ وہ اس ہے کا م کیکرا ہے ہے تی کئی گنا مضبوط جانوروں کومنز کرلیتر ہے، چنانجہ جومعم جو قطب ثنانی کی طرف گئے ۔ انہوں نے بر فانی ریچھ کوشکار کرنے کے طریقے بھی ایجاد کر لئے ای بولر میوزیم میں ایک مخص کی یادگاری محفوظ میں جس کا نام بنری روا کی ( Henry Rudy ) تھا اور جے ''برفائی رکھیوں کے مادشاہ'' کا فضاے دیا گیا تھا۔ اس کامحبوب ترین مشخبہ ہر فالی رکھیوں کا شکار تھا ،اوراس نے ۸۰ واء ہے۔۸۲ مواہ تک کے درمیانی عرصے میں

سات سوتىرە برفانى رېچەشكار كئے تھے۔

عين اس فتم كے مهم جوانسا تو ل كے كار نامون ہے بيستى ليتنا ہوں كەانىدىقعالى نے بنسان سے عزم و ہمت کوغیر معمولی طافت عطافر مائی ہے وانسان کی ہمت ایک السی ربر ہے جسے انسان جتنا ج ہے، پھیلا سکتا ہے۔قطب ٹالی اوراس کے آس پاس کے ملاقوں کا سفر بذات خودانتائی وشوار تھا۔ اول تو و بال کی شد پرسردی کا عالم یہ ہے کسمندر تک مجمد ہے ماوراس کا تھوڑ اسالنداز واس طرح ہوسکت ہے کہ ترمسواور نارتھ کیپ میں ( ہماری موجوود گی کے دوران ) اس گری سے موسم میں بھی درجۂ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب قریب پہنچا ہوا تھا، جب کہ بیہ علاقے اصل تعلب شان ہے تقریبا تمیں ذکری میلے میں جووثطب پر یا جزیرہ موالبرد پرسردی کا عالم کیا ہوگا؟ پھرجس بر فانی ریچھ کووتیا کے قطرنا ک ترین درندوں بھی شار کیا جاتا ہے ،ایک مرم علاقے كر بن واليانيان كينے اس كامقا بايموت سيلانے كے مراوف بريكن جب انسان نے اس کام کا ارادہ کرلیے ،اوراس کے لیے تمر ہست یا ندھ لی تو اللہ تعالی نے اس کی جهت کو به حافقت دیدی کدایک انسان ای مبلک سردی اورا بیسته دیران عذائے بیس ساست مو ے زائدا سے خوفناک ریجیوں کوشکار کرتے میں کامیاب ہو گیا ، حالانکدر یجیوں کاشکار کوئی ایسا بلندمتصدنیس تھا جس کیلئے جان جوکھوں میں ذالی جائے ۔اوراس کا متبحہ سرف اتنا ہے کہاس مخض کا نامصرن اس حد تک روٹن ہوگیا کہ جولوگ ترمسو کے بولرمیوزیم میں جا کراس کے عالات ويكهيس توچند نحوس كے لئے اس كى ہمت وشجاعت كوآ فرير كبروي اور مسا

سبق لیننے کی بات میں ہے کہ انسان کا پیوز مو ہمت جس میں آئی ان دیکھی طاقتیں ہوشیدہ بیں را گرکسی بلند مقصد کے لئے استعمال ہوں تو وہ کیا کچھ بجزے دکھا سکتی ہے؟ اوگ کہتے ہیں کہ ہم سے شرعی فرائض وواجبات بن ٹیس پڑتے وہا گنا ہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے رلیکن ووانسائی ہمت جس نے فواد دکوموم بنا کرر کاور یہ جس نے برف اور آگ کی مقابلہ کیا ،جس نے سمندروں کو چیرکراور پر زوں کا پیٹ جاک کرئے من مانے راستے بنائے ،جس سنے جنگی درندوں اور برفائی ریجوں کو رام کیا ، کیا وہ انسائی ہمت اپنے خالق و مانک ک اطاعت کے بلندر میں مقصد کو حاصل کرنے میں اتن کرور ہوگئ ہے کہ اس کیلئے پاپٹے وقت کی المان کیلئے پاپٹے وقت کی المرز میں اور چند بری عادتوں کوچھوڑ نا نامکن ہوگیا ہے؟ لبندا جب بزرگ بید کہتے ہیں کہ جست کو استعالی کر کے اپنے فرائض بجالا دُاور گنا ہوں ہے بچوتو و وانسان کی اس خفید طاقت کی طرف اشار و کرتے ہیں جوعز مصمیم مشق اور استقامت کے ساتھ استعال کی جائے تو لا محدود امکا نات ( Potentials ) رکھتی ہے، اور انسان اس کے ذریعے مشکل ہے مشکل کام کو ترسان بنا سکتا ہے۔

ای میوزیم میں برمجھ دش لی میں پائی جانے والی بری بختوقات کے نمو نے بھی شیشے کے شوکیسوں میں رکھے ہوئے ہیں جن میں بجیب وغریب صورت رکھنے وائی مجھلیاں اور پائی کے دوسرے جانور، منٹی سیل وغیر وموجود ہیں۔ برفائی لومزیوں اور شائی علاقے کے بارہ شکھوں کے نمو نے بھی نمائش کیفنے رکھے ہوئے ہیں۔ مندر میں باخضوس شائی سمندر میں آنے والے مختف موسموں کی نمائش بھی کی گئ ہے۔ ایک جگہ یہ بھی وکھانا جاتا ہے کہ سمندر میں بھنور کس مختف موسموں کی نمائش بھی کی گئ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی وکھانا جاتا ہے کہ سمندر میں بھنور کس طرح بیدا ہوتے ہیں؟ اوران کے کیات کی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ یہ تایا گیا ہے کہ شائی سمندر کا ایک حصدا ہے اسکی درجہ حرارت کے کیات کی ہوتے ہیں۔ ایک جو اس در کی اور کی تنہ ہوجا ہے۔ بیکن میں درجہ حرارت کے کاظ سے توابیا ہے کہ واس علاقے میں امریک ہے کہ کی اس میک درجہ نے سے محفوظ درتا ہے اور سمندر کی اور پری تبہ کے بیچے ایک گرم پائی کی اس بھی جیس اور پریاسہ ندر جمنے سے محفوظ درتا ہے اور سمندر سے آری ہے والی ہے۔ تباوک الله احسن الخلالفین.

میں پہلے ذکر کر چکاہوں کہ قطب شمال سے قریب ترین ہزیرہ موالبرد (Svalbard)
ہے جو ترسو سے ۱۹۳۰ کلومیٹر دور تقریباً ۱۸ در ہے عرض اسبد پروا تع ہے ، یعنی میں قطب شمال سے صرف نو ڈگری کے فاصلے پر ۔ یہ ہزیر قطعی طور پر غیر آ با د ہے ۔ البتہ جزیر سے کے جنوب میں جوعلا ہے ۲ سرض البلد کے قریب ہیں وہاں کچھ آ بادی ہے ۔ سائنس دانوں نے قطب شمال کے مالا سے کی تحقیق کے یہاں ایک اسٹیٹن بھی بنایہ ہوا ہے جہاں تحقیقاتی ٹیمیں جاتی رہتی ہیں ۔ کو نکہ قطب شانی سے قریب ترین کشل کی ہو ہے ۔ تظ کی طور پر یہ جزیرہ واروے ک

حومت کے ہاتحت ہے۔البتہ ایک معاہدے کے تحت ناروے اور دول دونوں اس سے کان

کی کر کے کوکلہ ذکا لیے ہیں۔ ترمسو کے پار میوزیم ہیں اس جزیرے کول دعوض کا دورہ کرکے
دلیسیہ انتظام ہے۔ کسی نے بیلی کا پٹر کے ذریعے اس جزیرے کے طول دعوض کا دورہ کرکے
اس کے مناظر کی آیک و ڈیوفلم بنائی ہے۔اس میوزیم کے آیک بال میں بیمناظر دکھانے کے
لیے پیورا کہ اسکرین بنائی ہوئی ہے جو بال کے سامنے کی دیوار پرمچیظ ہے،اوریق مجدب
اس اسکرین پرسر البعادی (Three Dimensional) تصویروں کی شکل میں دکھائی
جو اقد ہزیر مکمل طور پر فیر آباد ہے،اس لیے اس میں کی انسان کی تصویر کا موال ہی ہیں ایکن چوں
جو تک جزیر مکمل طور پر فیر آباد ہے،اس لیے اس میں کی انسان کی تصویر کا موال ہی ہیں ایکن جزیرے کہ مشتمل ہیں،اس طرح آبادوں اور نہ جائے اللہ تعالیٰ کی منائی کے کیے کیے شاہر کاروں پر مشتمل ہیں،اس طرح آبادوں اور نہ جائے اللہ تعالیٰ کی منائی کے کیے کیے شاہر کاروں پر مشتمل ہیں،اس طرح آبادوں کے سامنے آتے ہیں کہ آگر دیدہ ہی ایواز انسان ہے سامنے تا کیا۔

## نارتھ کیپ کا بحری سفر

میوزیم سے فارغ ہوتے ہوتے دو بجتے گئے تے ،اورہمیں تین بجے کے بعد آ کے نارتھ کیپ (North Cape) جانے کے لیے بحری جہاز میں سوار ہونا تھا۔ لہذا ہم نماز ظہر اور دو پہر کے کھانے کے بعد بندرگاہ کی ظرف چل دے جو ہوئل کے بالکل قریب تھی۔ اور بہاں دو پہر کے کھانے کے بعد بندرگاہ کی ظرف چل دے جو ہوئل کے بالکل قریب تھی۔ اور بہاں کے ویٹر الین (Vesteralin) ہام کے ایک بخری جہاز میں سوار ہوئے ، بیا یک متوسل سائز کا چیومنزل جہاز تھا جس میں مسافروں کی سیولت اور آ سائش کے ضرور کی انتظامات موجود تھے ۔ شام پانچ بیج جہاز نے آسوکی بندرگاہ سے سرکنا شروع کیا ، اور تھوڈی در میں قرصوکی بخر کا سے نکل کریز سے سمندر میں داخل ہوگیا۔ بیسمندر جس میں ہم سفر کرد ہے تھے ، ورام مل بخیر ؤ اور آ باک کی طرف آ یا ہے ، شروع میں اے بحر شال ( North ) کہا جاتا ہے ، ناروے کی صدود میں آ کر اس کا نام بخیر ؤ تاروے (Sea Norwegian ) کے خال کی صدود میں آ کر اس کا نام بخیر ؤ تاروے (Sea Norwegian ) کے خال کی صدود میں آ کر اس کا نام بخیر ؤ تاروے کا ادوے کی صدود میں آ کر اس کا نام بخیر ؤ تاروے کا ادوے در اس

Sea) ہوجاتا ہے ۔اور جب میسندر شال میں ۲۲ عرض البلد پر بھنے کر سنطقہ باردہ ک (Arctic Zone) کی داخل ہوتا ہے تو اسے بر مجد شالی (Arctic Ocean) کتے میں ۔ ترمسوچونکد منطقد باردہ میں وافل ہے، اس لئے یہاں سے قطب شالی تک بوراسندر بحر منجد شالی بی کہلام ہے۔ یہ علاقہ چھو نے حجمو نے خوب صورت جزیروں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچے کی تھنے تک یہ بحری سفر اس طرح جاری رہا کہ جہاز کے دائمیں اور ہائمیں دونو ل طرف مرسيروشاواب ببائر ادران كےورميان بهتى موئى غريان ادراوير سے كرتے موسئة بشار برا ونغریب منظریش کرر ہے تھے۔ ہم نے عصر کی نماز اوسلو کے وقت کے مطابق تقریباً آتھ بج جہاز کے عرشے برازان و سے کر باہما عدد اداک بہاز کی چھٹی منزل برایک شیشہ بند بال تھا جس میں مسافروں کے بیٹھنے کے لئے کرسیاں اور میزیں تی ہوئی تھی بعصر کے بعد ہم اس بال میں بیٹے کرونوں طرف کے شفاف شیشوں ہے سمندر کے مناظر قدرت کا نظارہ کرتے رہے۔ مورج کوتو غروب ہونا بی نیس تھا۔لیکن جب رات کے ساڑھے دس بج محصے تو ہم نے ارسلو کے دقت کے مطابق مغرب کی نماز ادا کی ۔ سورج اس وقت کافی بلند تھا الیکن ہادلوں میں چھیا جوا تھا اور اس کی بھوری ہوئی کرنیں بادلوں میں نظر آ رہی تھیں عرشے بر تخت سر دی تھی اور بر فانی ہوا کمیں چل رہی تھیں ۔اس لئے ہم شیشہ بندلاؤ نج سے لطف اندوز ہوتے رہے۔اور جب رات کے بارہ ہے تو سورج کا نظارہ کرنے کی کوشش کی کمیکن اس وقت یادل اور زیادہ گہرے ہو مجئے تھے۔ جہاز حیوٹی حیوٹی خلیوں سے فکل کر بح منجد شال کے تھلے ملاقے میں واقل ہوچکا تھا، اور سمندر کے علام کی وجہ سے بچکو لے لے ربا تھا، محر ممرے باولوں کے ا جغرافیہ کی اصطلاح میں ''منطقہ باردہ'' (Arctic Circle ) زمین کے اس مصرکو کہتے میں جوشال میں ۴۲ ور ہے ، ۲۰ قیقے عرض المبند ہے ، ۹ در ہے (قطب شال) تک بھیلا ہوائے۔ یکی و علاقہ ہے جہاں مال کے '' کورون ایسے آئے ہیں جن میں مرک میں موری فرون نیس موری اور سروی اور سروی میں طلوع نیس ہوتا، مساعلات ورسية متدوض البلد جتنازيا ووجود جازيكا مرسول شي دن اورمرد يول شيء استانى بى طويل بوتى جاست كي، یبان تف که ۱۹ مرض البلد ( فطب شالی ) بر جو مادون اور مید ماورات راتی ب میتوب میں ای کے بالتفاش ۳ ۲ ـــ ۴۰ عرض البلد تک کا علاقه وا تر و قطب او في (Antarctic Circle) کمبلات به اوروبال یکی ون

امر الت كى يى عالت مولى ب الكن د بار كولى أبادها قداس دائر يديم أيس أا ٢٠

باوجود پورے ، حول پر سور ج کی اتنی روشی موجود تھی جتنی ہارے ساتوں میں مغرب سے قرا ایسلے ہوا کرتی ہے۔ معمول کے مطابق ۱۱ ہے کے بعد سور ج نے شال کی طرف ماکل ہوکر بلند مون شروع کیا ، اور دفتہ رفتہ راحول میں روشی برجے تک جونکہ میں نماز فجر کا انظار تھا جو ہمیں اوسلو کے حساب سے پر حق تھی ، اس لئے ہم دو ہے تک جا تھے و ب اس دوران سمندر پر پھیلی ہوئی سور بن کی روشی بقد رق پر حق بھی گئے۔ اگر بادل آسان پر نہ ہوتے تو بقینا دھو پر نظر آتی ۔ اگر بادل آسان پر نہ ہوتے تو بقینا دھو پر نظر آتی ۔ ٹھیک دو ہے جہاز کے لئے مندر سے دو ہز بروں کے درمیان ایک فیج میں واقل ہوا ، اورد کھتے ہی دو ہی جہاز کے لئے مندر سے دو ہز نروں کے درمیان ایک فیج میں واقل ہوا ، اورد کھتے ہی دی کھوٹی میں بندرگاہ انداز ہو گیا۔ بیا کی جھوٹا ساشر تھ جس کا ای گروں اور کیسے تھی جو تین طرف سے پہاڑ دی اورانیک طرف سے مندر میں گھری ہوئی تھی ، دو ہوئی تھی ہوں کا اورد و بارہ کی ہوئی تھی ہوئی تھی ، دو این ہوئی تھی ، دو این ہوئی تھی ، دو این کی دوران کی دور

صی آئے کی کھلی تو تقریبا سات ہے تھے ،اور جہاز کھلے سندر میں ۱۸ بحری میل کی گھنٹہ کی رفتار سے رواں دوان تھا۔ تقریباً ساز ھے تین گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد ہماری منز ل افق پر نظر آئے۔ گئی ۔ بیٹال کے اس جھے میں و نیا کا آخری آباد شہر ہوئنس دوگ (Honninsvog) تھا۔

# ھوننس ووگ میں سایئہ اصلی

دن کے گیارہ بیج کے قریب ہم اس شہر کی ہندرگاہ پر اترے تو آس ن بالکل صاف تھا اور وحوب خوب پھیلی ہوئی تھی۔ اگر چہ ہم دیجھنے دو روز سے دن کی روشنی ہی میں ہے اور رات کا اند حیرا دیکھے ہوئے تقریباً ہمتز کھنٹے ہوئے والے تھے ایکن اس پورے عرصے میں آسان زیادہ تر ابرة لود ربا تھا، لیکن عوض ودگ میں چونکہ دھوپ تکمل پھیلی ہوئی تھی تو یہاں یہ بات واضح طور پرنظر آئی کہ مورج کے خطرف ف انتہارے گر رہے وقت ہر چیز کا سابیاں کے اپنے جم سے ذیادہ تھا۔ ہمارے معتدل علاقوں جس جب آ قاب نصف النہار کے خطر پر پہنچتا ہے تو ہر خطر کا سابیہ ہبت چیوٹا ہو جا تا ہے اسے نقہاء کی اصطلاح بن سابیہ اصلی کئے جو میں ایک خطی کا عرض البلد جنتا کم ہوگا۔ وہاں سابیہ اصلی اتنا ہی جیوٹا ہوگا، یہاں تک کہ جو مما لک خطِ استواء کے یہجے ( یعنی مفرعوض البلد پر ) رہتے ہیں وہاں بیسابیہ بالکل نہیں ہوتا۔ ہی دجہ ہر کہ ہمارے نقباء کرام نے فر بایا ہے کہ معرکاہ قت اس وقت شرہ ہے ہوتا ہو ہوتا ہا جب ہر چیز کا سابیا اس کے سائز سے دہ گنا ہوجائے ، لیکن بیدو گن ہوٹا سابیہ اصلی کے علاوہ ہوتا ہا ہے جب ہر چیز کا سابیا اس کے سائز سے دہ گنا ہوجائے ، لیکن بیدو گن ہوٹا سابیہ اصلی کے علاوہ ہوتا ہا ہے ۔ بعض اہل ظاہر وہو جائی ہوتا ہے ۔ بعض اہل ظاہر اس استشاء کا استشاء کا استشاء صدیت ہی سابیہ کہ اس شابیہ کی استشاء کا استشاء کی ہوتا ہے۔ تو ان شابی علی ہوتا ہی ہوتا ہے ۔ ابلا القباء کرائم کی ہوتا ہے۔ تو ان شابی کی ہوتا ہوتا ہے۔ ابلا القباء کرائم کی ہوتا ہے۔ بات عقل عام وقت ہی سابیہ ایک مقل ہے ذیادہ ہوتا ہے۔ ابلا القباء کرائم کی ہی ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہا ہوتا ہے۔ ابلاک ہوتا ہی کی ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہا ہا کرائم کی ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہا ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہا ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا۔ ابلاک ہوتا ہوتا ہا ہا ہوتا ہا۔ ہوتا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتاء کرائم کی ہوتا ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہا کہ ہوتا ہا ہوتا ہا ہا ہوتاء ہوتا ہا ہوتا ہا

یونس دوگ ایک چیونا سا ساحلی شهر ہے ، اور اس کے بعد تطب شالی تک کوئی اور آبادی

نبیں ہے ، البذاریاس ست میں دنیا کا آخری شهر ہے ۔ یہاں پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد میں کئ

منٹی اپنے معارف القرآ ان کے کام میں مشغول رہا ۔ پھر شام کو چھ بیجے کے قریب ہم چہل
قدی کے لیے ساحل کی طرف نظے قررائے میں چند میو الی مسلمان ال میے ، انہوں نے بتایا کہ
اس چھوٹے سے شہر میں بھی سمات آٹھ میں مال اور جار پانچ عواتی مسلمان رہتے ہیں ۔ مجد تو
کوئی نہیں ، لیکن کمی کمر میں میمی بھی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں ، ہم نے ان سے پچھ
گزارشات کیس مفدا کر سے ان کا پھواٹر نا ہم ، اور و نیا کے اس آخری سرے پر بھی اللہ تعالی کا مستقل طور پر بلند ہونے گئے۔
گزارشات کیس مفدا کر سے ان کا پھواٹر نا ہم ، اور و نیا کے اس آخری سرے پر بھی اللہ تعالی





اشاك ہوم كی مركزی تجد



ناروے:رات كے سورج كى سرزيين، يهال سورج مبينول تك غروب نبيس موتا

ساطل سمندر کے ساتھ سیاحتی یادگاروں کی ایک دکان تھی ۔اس دکان ہی سنطقہ یاردہ (Arctic Region) کے مغبور پرفائی رہجھ کا ایک حقیقی خول رکھا ہوا تھا۔ یعنی کی نے برفائی رہجھ کو ہارکراس کی آلائش نگال کراس کی کھال اس طرح بنا کرد کھی تھی کہ وہ بالکل زندہ رہجھ علوم ہوتا تھا، ہم نے اس کے سفید پردی بالوں کو ہاتھ دگایا تو دہ است طائم اور خوشگوار نتھ کہ ان پر بار بار ہاتھ چھیر نے کو دل چا ہتا تھا۔ ان خوبصورت اور طائم بالوں کے نیچ بولی و پیز جلد تھی ۔اللہ تھی ۔اللہ کا یہ کرشمہ ہے کہ استے خوفناک در ند ہے کو انتی جلد تھی ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کا یہ کرشمہ ہے کہ استے خوفناک در ند ہے کو انتی حسین اور انتظام کی اند ت اور رہیں کا ایک جینا جا گا تم میں اور انتظام کی انتہا ہے وہ ایک جینا جا گا تم میں جو انسان کی بلاکت کیلئے کا فی ہے ۔ ہاں اگر کو کی فخص اس در ندے وہ در ندے کو شکار کر کے اس جس سے گناہ کا عضر نگال جینے تو وہ اس کے حسن اور لذت سے دنیا

ای دکان می اس علاقے میں سورج کی گردش کا نظارہ کرنے والی ایک تصور بھی لی جس میں کی جف پر سورج کی محلف جس میں کی جف پر سیخ تک ہر گھنٹے پر سورج کی محلف پوزیشنوں کی تصویر ہیں لے کر ان تمام تصویروں کو ایک ساتھ جوڑ ویا تماہ اس تصویر ہے واضح ہوتا ہے کہ درات آئے ہے کے بعد بارہ ہے تک سورج کس طرح بتدری مخرب کی سمت بنچ آتا ہے لیکن بارہ ہے افن کے بالکل قریب کانچنے کے بعد دوبارہ شال کی طرف بلند ہونا شروع تو جاتا ہے بہاں تک کردات کے جار ہے وہ شال میں اتنائی بلند ہوجاتا ہے بعنا آق تھ ہے وہ جوب میں بلند تھا۔ ان ساری تصویروں کو ملائے ہے ایک سنبر کے گوبند کا سامنظر سامنے آتا جوب اور اندازہ ہوتا ہے کہ جو باور شال میں اس کی او نجائی میں کہیں بالی برا برفر آئیس آتا۔

سورج کوفروب تو ہونا ہی نہیں تھا۔ اس لئے ہم نے مغرب کی تماز ساڑھے دس ( ۱۰۰۰ ) بیجے ایسے دقت اوا کی جب سامنے دھوپ خوب پھیلی ہوئی تھی۔ بوننس دوگ کے شہر سے تقریباً ۲۰ کلومیٹر کے فاصلے ہر ، دمشہور جگہ ہے جو نارتھ کیپ (North Cape ) کے

### نارتھ کیپ

پونے ہارہ بے کے قریب ہم نارتھ کیپ پرج کراڑے۔ بیا کور ہے اور الآ ٹانیے کے عرض البلد پرواقع ایک سطح مرتفع کا کنارہ ہے جو برمجد شالی پرجھا کیا محسوس ہون ہے۔اس کتارے پرشال میں دنیا تم ہوگئ ہے،اوراس کے بعد تقلب شالی تک اس درخ پر کوئی فظی نیس ہے۔ہم بہاں پنچ تو دنیا بحرسے آئے ہوئے سیاحوں کا ایک جوم تھا جو ونیا کے آفری سرے سے 'آ تھی رات کا سوری ''ویکھنے کے لیے بیال جی جھے۔مردی اس قدر شدید اور برفائی ہوا کمی آئی تیز تھیں کہ پہنے ہوئے تمام کیڑے ناک فی معلوم ہور ہے تھے۔اعدازہ کیا جاسکتا ہے کہ گرمی کے موسم میں (جب کرمینوں سے بیاں رات نیس آئی،اورافی پرسورج مسلسل موجود ہے )مردی کا بیعائم ہے تو سردی کے موجم بیں جب کہ بینوں مورج کی شکل نظر نہیں آتی بضندک کا بیباں کیا عالم ہوگا؟ تھوڑی دیراس ٹیلے سے سامنے کے ہمندراور سورج کی گروں کا منظر دیکھنے کے بعد زیادہ دیر کھلے آسان کے پنچ کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو آت تو ہو ہو ایک شیشہ بند بال میں پہلے گئے ،اور جب رات کے سوابارہ ہج تو دوبارہ ہا ہرنگل کرنارتھ کیپ کے آخری سرے بر ہنے ہوت ایک چوتر ہے پر پنچے ،مورج اپنے آخری فقط تک جنونے کے بعد بند ہو تا شروع ہوگیا تھا ،اس دفت افق پر پچھ مین بادل آگئے تھے ،گرمورج کی کرنیں بادلوں کے کناروں سے آسان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور انہوں نے باحل کو منور کیا ہوا تھا۔ اس چوتر ہے پر کھڑے ہوگر ہم نے بلند آواز سے اقان دی ،اور اس

## ان مقامات پرنماز ول كاتفكم

آ سے بوسنے سے پہلے میں ای مرحلے پر اس سوال کا جواب دیدوں کدان جیسے مقامات پر جہاں مہینوں سورج غروب یاطنوع نہیں ہوتا، نمازوں کی ادائیگی کا کیاطر بیقہ ہے؟

صورتمال بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ نلیہ دسلم کے عبد مبادک بیں بیسوال تو ساسے ٹیمیں آیا تھا کہ جن خطوں میں دن ہی دن یا رات ہی رات رہتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ لیکن آئے ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعے کے حمن میں اس سلسلے کی ایک اصولی ہدایت عطا فرما دی تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت تو آس بن سمعان رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک دان

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ و نیا میں جالیس دن رہے گا ،ان جالیس دن ایک مینے کے برابر ایک دن ایک مینے کے برابر ہوگا ،اور باتی دن آئیل سال کے برابر ہوگا ،کو تھے ہوں گے؟ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تھے ہوئی تھے گیا کہ 'جودن ایک سال کے برابر ہوگا ،کی ہمارے لئے اس دن میں صرف ایک ہی دن کی نمازیں کانی ہوں گے '' آ مخضرے ملی اللہ طیہ وسلم نے فرایا' لا ، اقدر واللہ قدر ہ '' یعنیٰ دہیں ماس کے لئے اندازے سے وقت مقرر کرنے''

میں چیچے لکھ چکا ہوں کہ بلغار چیے علاقے جن میں عشاء کا دفت نہیں آتا وان میں راج قول کی بنیاد پر عشاء کی نماز حساب لگا کر پڑھنے کا جوطریقہ انقیار کیا گیا ہے واس کی بنیاد میں حدیث ہے۔

حماب نگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف تجویزیں پیش کی گئی ہیں ، لیکن ان
میں سب سے دائے ، بہتر اور قائل عمل تجویز ہے ہے کہ ان علاقوں سے قریب تروہ علاقہ جہاں
چوہیں کھنٹے ہیں دن رات پورے ہوجائے ہوں ، اس میں جس نماز کا جو وقت ہو ، ان علاقوں
میں بھی اس وقت وہ نماز پڑھی جائے ۔ مثلاً اگر قریب ترین معتدل علاقے میں نماز مغرب
نو بچے ہوتی ہے ، اور عشاء ساڑھے وس (۳۰-۱۰) ہج تو یہاں بھی مغرب اور عشاء بالتر تیب ہے اور ساڑھے وس (۳۰-۱۰) ہج تو یہاں بھی مغرب اور عشاء بالتر تیب ہے اور ساڑھے وس (۳۰-۱۰) ہے گئو میاں بھی مغرب اور عشاء بالتر تیب ہیں ایک بھی مغرب اور عشاء بالتر تیب ہیں ہے ایک بید کرہ معیارتی ایسے ترین بین میں ہے ہوئی ہے ترین ایسے ترین ایسے ترین ایسے ترین ایسے ترین اور اس کے اوقات اپنی معروف علامتوں کے ساتھ آتے ہوں نہاز وں کے اوقات اپنی معروف علامتوں کے ساتھ آتے ہوں ۔ جوان البلد پر واقع ہیں ، ان کو معیارتی ارد ہے کہ فیر معتدل علاقوں میں تمنا مفاز وں کا وقت ۵۳ در ہے کے اوقات کے مط بن معیون کیا جائے۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شہر کو معیار بنایاجائے جوان فیر معتدل علاقوں کے قریب ہو ، اور اس میں نمازوں کے اکثر اوقات آتے ہوں ،خواہ وہاں شغق عائب نہ ،وتی ہو ،اس طریقے کے مطابق ترمسو وغیرہ میں جب دن ہی دن رہتا ہے اس وقت نمازیں اوسلو کے ہوتات نماز کے مطابق مزھی جاسکتی ہیں۔

ان دو طریقوں ش سے پہلا طریقہ احتیاط کے زیادہ مطابق ہے ، لیکن عملی آسائی دوسر سے طریقے میں ہے۔ طاص طور پر ایسے شہروں میں جہاں مسمان اکا وکا آباد ہیں ، اور انہیں ہیں در ہے عرض البلد کے اوقات کا پیداگا ناآسان تہیں ۔ انہذا ترسواوراس سے اوپر کے شہروں میں اگر ادسلو کے اوقات نماز کی بیروی کی جائے تو بیجا تز اور درست ہے ۔ جمنورافترس صلی اللہ ناہ یہ سنے حدیث وجائل میں بیاصول تو بیان فراد یا کہ ' نمازیں انداز وکر کے پڑھی جا کیں' نمین ، نمازی انداز وکر نے پڑھی جا کیں' نمین ، نمازی انداز وکر نے پڑھی ایک نمور کے سے کہ ہوکہ جا کیں' نمین نماز وکر نے کا مفصل طریقہ بیان نہیں فرایا۔ شاید اس میں شکست میں ہوکہ اندازے کے طریقے تھیں ہوگئے ہیں ۔ اور جس جگہ جوطریقہ زیادہ قابل میں اوک اس میں

زیادہ تنگی لازم ندآ ئے ،وہاں و،طریقہ اختیار کرلیاجائے۔

تر مسویل جس مسلمان سے ملاقات کا ذکریش نے اوپر کیا ہے ،اس نے یکی بتایا کہ یہاں کی مسجد میں اوسلو کے حساب سے نمازیں پڑھنے کا معمول ہے۔

ترمسوا ورنا رتھ كيپ بني سورج كي كروش كا حال و كھنے كے بعد ايك بات كا حزيدا نداز ه یقین کے قریب قریب ہو کیا ،اور و دیر کہ جن حصرات نے بیفر ،ایا ہے کہ جن علاقوں میں کی ماد تك سورى غروب نبيل جوتا وبال الزكل مهينول ش مجموى طور برصرف يانج نمازي بى غرض ہیں ،ان کا بیقر مانا ان علاقوں کا مشاہدہ نہ کرنے برجی ہے۔ ای لیے انہوں نے بیسمجھا ہے کہ ان كى ماه يش مغرب كى طرح ظهر كاونت بعى صرف أيك مرتبا ورععر كاوقت صرف أيك مرتبه آ سے گا۔ حالا نکدصورت حال ہے ہے کہ بہال سورج خط نصف النہارے جرروز گزرتا ہے۔ لبقرا ہر ۲۳ تھنٹے میں سورج کا سامیہ (سامیاصل کوچھوڑ کر )ایک شل اور دوشل ہوتا ہے ، کو یا ہر ۲۳ تھنٹے میں بہاں ایک ایک مرتب ظبراور عمر کا وقت ضرور آتا ہے۔ اور یہ کہنا درست نہیں کہ تین ماہ کے ووران فلبرا درعمر كاوقت صرف أيك بارة تاب لبذار وزان ظبراورعمركي فرضيت ان حضرات کے قول پر بھی ہوتی ہے جونماز کی فرضیت کے لیے علامات وات کوعلت تامہ یا نے ہیں۔ اور پہ كمن حمى طرح درست تبيس كدييتن ماه يورے كے بورے ايك دان كے تقم ميں بين اوران تين ماہ میں صرف یا بی نمازیں می افرض ہوں گی۔ کیونک جب بر۲۴ می شخصے میں ایک ایک مرجبہ ظہر اور عصر کی نماز وں کاونت آتا ہے،اور بیزمازیں اپنے او تات کے ساتھ فرض ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ ۱۲ تھنے میں ایک دن پوراہو جاتا ہے ،اور پورے تین ماہ کوایک دن قرار دیتاورست نہیں۔ بان البية قطب شالي بعي تُعيك ٩٠ عرض البلدين ظاهريه بي كسوري كي كروش كمل طورير رحوی ہوتی ہوگی۔اور اس میں اشیاء کا سابے چوہیں تھنے ایک ہی سائز کا رہتا ہوگا،اس لئے تمیک اس جگدنیکها جاسکنا ہے کدظیراورعمر کاتعین سائے سے کرنامشکل ہوگا، اگر جرابعض علماء کی رائے یہ ہے کدوبال محی جب سورج نہا نصف النہارے گزرجائے تو اے ظہر کا وقت مجھنا علا ہے: (احسن الفتر دی ص۲۶ ج۲)۔

بہرصورت! اُسک ۹۰ عرض البلد پر تو کسی انسان کا پہنے کرنماز پر هنااہمی کک آیک موہوم مقروضہ ہے بہتین شالی سنطقہ باردہ (Arctic zone) کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جن شی طفر اور عصر دونوں کی علامتیں کسی شیعے کے بغیر پائی جاتی ہیں ، انبغا چوہیں کھنے میں ان کا آیک دان پورا ہوجاتا ہے ، خواہ سورج غروب نیہ ہو۔ اُبغدا اگر تمن مہینے تک و بال سورج غروب نیس ہوا، تو اس کا میہ مطلب غیری ہے کہ بیشن مہینے ایک دان ہیں بلکہ یہ واقعۃ تمن مہینے تی ہیں ، جن میں ہر دوزظہر اور عصر کا وقت آتا رہا ہے ، البغدا باتی نمازی بھی چوہیں کھنے کے اغدی اواکر نی طم مردی ہوں گی اور پورے تمن ماہ میں صرف بانے نمازی برخ صفے کا تصور ان مقابات پر منروری ہوں گی اور پورے تمن ماہ میں صرف بانے نمازی برخ صفے کا تصور ان مقابات پر بدینے تعلق ہے۔

خلاصہ یہ ہے کدان مقامات پر بھی چوہیں تکھنے میں پانچ نمازیں ہی پڑھنی ضروری ہیں، البیتہ مغرب،عشاءاور فجر کے اوقات کے تعین میں اس منطقہ باردہ (arctic zone) کے لوگ جو ۳۰ء ۱۲ عرض البلد ہے او پر رہتے ہیں، غیر معتدل ایام میں یا تو اوسلو کے اوقات کو معیار بنا بچتے ہیں، یا ۴۴عرض البلد کے کسی شہر کواوراؤسلو میں عشاء کے وقت کی تفصیل میں چھیے ذکر کر چکاہوں ۔

اب میں دوبارہ سفر کے حالات کی طرف لوٹیا ہوں۔

اوسلومیں دانیسی

۱۹۳۷ جوانی کی صبح اسیس ہونس ووگ ہے بذراید ہوائی جہاز رسواوروہاں ہے اوسلو والیں جاتا تھا۔ ہونس ووگ ہے جو جہاز ملا، وہ پہلے ایک اور شہر هیمر فیسٹ (Hammerfest) میں رکا، پھر جمیس رسو لے گیا۔ جب جہاز ترسومی اتر نے لگا تو بھی نے دیک کہ براگشتی (مو بائل) فون جو بھی نے بیٹ پردکھا ہوا تھا، غائب ہے۔ میرا کیون صرف ایک شختی فون بی نہیں ہے، بلکہ بیمیری ڈائزی بھی ہے جس جس میں ساری و تیا کے بیافی تعلق کے چے ، فون نمبر اور میراسال بحر کا پروگرام بھی اس میں ہا بقداد و میری ناگز می ضرورے بن بھی ہے۔ تام محکنہ بشہوں پر تااش کے باوجود وہ نہ ملاقو جہاز کے عملے سے ضرورے بن بھی ہے۔ تام محکنہ بشہوں پر تااش کے باوجود وہ نہ ملاقو جہاز کے عملے سے

پوچھ - انہوں نے بتایا کہ ایک موبائل فون جمیں ایک ایس سیٹ برطا تھا جس کا مسافر ھیر فیسٹ بیس ایر انہوں نے بالے کہ ایک موبائل فون جمیں ایک ایس سیٹ برطا تھا جس کا مسافر کا ہوگا، چینا نچے ہم نے وہ فون این تھیم فیسٹ کے دیا نے ہم نے وہ فون این تھیم فیسٹ کے دیا کے دوالے کر دیا تھا۔ اب انداز وہ واکد کوئی بچہ وہ فون میر کی سیٹ ہے اٹھا کر وہ مرکی سیٹ پر لے گیا۔ اور اس طرح جہاز کا عملہ اسے چیر فیسٹ چھوڑ آیا۔ لیکن جہاز کے مملے نے ہمیں اظمینان دالیا کہ اسے جلد از جلدا وسلو کی بیٹیا نے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ نجر جب عملے کو یہ علوم ہوا کہ ہمیں اوسلور واند ہونے سے پہلے تقریباً و دھائی گھنے تر سوایئر بورٹ بر تھیم فیسٹ جا کر تر سو وابس آئے گا ، اور ہم کوشش میں ان رہے کے بعد یہ جہاز دوبار و ھیم فیسٹ جا کر تر سو وابس آئے گا ، اور ہم کوشش کی یہ تر سویس آپ کوئل جائے۔

 لگ گئے ۔ جوٹنی جہاز اپنی جگہ کڑئے کر کھڑا ہوا اوراس پر اٹیر کی اہم نے دیکھا کہ کیلی وردی میں بلیوں ایک مخص سب سے بہلے جہاز سے نکاواور ٹیز کا سے میرصیاں مطے کرتا ہوا اینز پورٹ ک تمارت کی طرف لیکا ،اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی دور ہے تظرا رہی تھی ، ہمارا فانب گمان یمی فقا کر میخص میرامو ہائل لے کرۃ یا ہے، لیکن جس جگہ وہ اثر اقعاد و ہمارے جہاز کی جگہ ہے كانى فاصليريقى \_و المحض ايتر بورث كي عمارت ثين واخل بوكر نظرون عصاوجيل بوركيا ، يبال تک کہ ہمارے جیاز کے درواز سے بند ہو گئے واور روا کی کا وقت ہوجائے پر جیاز نے رینگنا شروع كرديا بداب بمين حسرت ہوئى كە چندلحول كے فرق سے فون ہم تك نەپانچ سكا، چونك اوسلو کا ایئر پورٹ شہرے ، ۲ . ۴ . کلومیٹر دور ہے ، اس لئے اوسلو ایئر بورٹ سے اس کو وصول کرنا ایک ستقل کام بن جائے گا جس سے سلیے کی گفتے درکارہوں کے رائیکن ابھی ہم اس پر حسرے کری رہے تھے کواستے ہیں ایک بیئز ہوشی آئی ، اور میری سیٹ کے پاس آ کراس نے ایک پیکٹ میرے حوالے کیا ، اور کہا کہ یہ پیکٹ آپ کے لیے میم فیسٹ سے آیا ہے۔ میں نے مسرت اور تنجب کے ساتھ اس ہے یو چھا کہ جہاز کے دروازے قریمہ ہو تھے تھے ، پیر آ ب تک کیے پہنچا؟ ایئر موسل نے جواب، یا کدلانے والے نے بن فی تیز ف سالار ب پیکٹ باہر ہے جباز کے کپتان کے موالے کردیا تھا۔ پیکٹ کھواڈ تو اس میں میرا فون سیج سالم حالت ميمامير ے باتھ ميں تعالم

واقعہ سے بھی کہ جس احساس فیسہ داری ،چا بکدئی ادر جدردی سے ساتھ ایئز اکنز کے اوگوں نے بیافی کے ساتھ ایئز اکنز کے اوگوں نے بیٹون جمعے تک بہنچانے کا اہتمام کیا ،اس کی دل میں ہزی قدرہوئی ۔ واضح رہے کہ تھیم فیسٹ سے لائے وائی اور بسیں اوسلو لے جانے وائی ایئز ااگن ایک نہیں تھی ، دوتوں الگ انگ کینیں تھیں ، نیز اس ٹون کو ہم تک پہنچانے کی قانو کی فیسہ داری ان پرتیس تھی ، کیونکہ دو کی کرائے ہوئے سانان کا حصر نہیں تھے ۔ اس کے باد جو واشنے اہتمام اور فیسہ داری کے ، جمد ان ان سے کوس کے کا ایقیمانا قابل تھی ایک کرائے ہوئے داری کے ، جمد ان کی دوسے سانان کا حصر نہیں تھی ایک کرائے اس کے دوسے سانان کا حصر نہیں تھے ۔ ان تھی انہیں تھی ۔

ہم کیف! شام چیاہے کے آپ جمروں رواہ سلوپینی گئے۔رامت کا کھانا ہمارے واست صدیقی صاحب کے مکان پر تھا۔ ہالاسلوک ہو ایعز پر المجھیت تیں امراہ سلو میں ملال گوشت اور دومری اشیا ، کی تجارت کرتے ہیں ، یہاں انہوں نے ایک پاکستانی ریسٹورٹ بھی کھولا ہوا ہے ، جس محطے میں ان کا مکان اور دکان ہے د و پاکستانی باشندوں کی کثرت کی وجہ ہے پاکستان ای کا ایک حصر معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ دکا توں پر بنگے ہوئے بورڈ بھی اردو میں مکھے ہوئے ہیں ۔ آج اوسلو میں غروب آ قاب کا وقت دیں ہے تھا ، اور نوے کھنے ( تقریباً ساڑھے تین ون ) ای حالت میں گذار نے کے بعد کہ اماد ہے سامنے سورج غروب تیں ہوا ، یہاں غروب

### سویڈن میں

و گلے دن سربہرساڈ سے بنن ہے ہم ٹرین کے ذریعے سویڈن کے دارائکوست اسٹاک ہوم کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ چھ کھنے کا سفر تھا۔ ٹرین بڑی معاف سقر کا ادرآ رام دوتھی۔ تقریبا ایک گھنٹہ نارو سے بیں چلنے کے بعد ہم سویڈن کی صدود بیں داخل ہو گئے تھے ، اور ٹرین نے زیادہ سمافت سویڈن بی طے ک ۔ یہ پورا راستہ بڑا سرسبر وشادنب اور پہاڑ وں ، جمیلوں اور دریاؤں کے خوب صورت مناظر ہے آ راستہ تھا۔ رات کے ساڑ ھے تو ہی جاڑین اسٹاک ہوم بہنے گئی ۔ اسٹیٹن پر ہمارے دوست جودھری مجرا فلاتی معا حب استقبال کے لیے موجود تھے ۔ یہ اسٹاک ہوم کے بااثر تا جر ہیں ، اور ان کی کرمٹل کی متعدد دوکا نیس سویڈن اور نارو سے بی سوجود ہیں۔ اسٹاک ہوم کے بااثر تا جر ہیں ، اور ان کی کرمٹل کی متعدد دوکا نیس سویڈن اور نارو سے بی سوجود ہیں۔ اسٹاک ہوم کے بااثر تا جر ہیں ، اور ان کی کرمٹل کی متعدد دوکا نیس سویڈن اور نارو سے بی سوجود ہیں۔ اسٹاک ہوم کے بااثر تا جر ہیں ، اور سالم انوں کی

ر لیوے انتیشن استاک ہوم کے مرکزی علاقے کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ اور ای کے تحریب ہوٹل عیر اقع ہے۔ اور ای کے تحریب ہوٹل عیر اشت کے تحریب ہوٹل عیر اش ہے جہاں معاداتیا م ہوا۔ یہاں غروب آفان میں جی سے چند مشت پہلے ہور ہاتھا، چنا نچے ہوٹل پینچ کر ہم نے نماز مغرب اواکی۔ اخلاق صاحب ہمیں ایک لبنائی ریسٹورنٹ میں لے تھے جہاں طال گوشت کا انتظام ہے۔ وات کا کھانا لبنائی انداز کے جھنے ہوئے گوشت کی صورت میں برواند نے تابت ہوا۔

ا محلے دن اسٹاک ہوم میں کوئی خاص مصروفیت نیکٹی۔ دن کے میلے نسف میں اخلاق

صاحب نے شہر کی سرکرائی۔ بیاسکینٹری نیویا کاسب سے بردااور بارونق شہر ہے۔ تدنی حسن
کے اختبار سے بھی بیتمام شالی مما لک پر فوقیت رکھتا ہے اورا سے شالی بورپ کا وہش کہا جاتا
ہے۔ سویڈن کا رقبہ ۲۳۲۳ ما مراج میل ہے، جو شال بین ۵۵ سے لے کروے عرض البلد تک
پھینا ہوا ہے، لیکن اس کی آباوی نولمین (نوے لاکھ) سے زیادہ نہیں۔ اگر چے قدرتی حسن کے
لیاظ سے بیعلاق ناروے کی ہمسری تو شیس کرتا ہیکی نوے ہزار جھیلوں کی ہمشمل یہ ملک ہمی
اپ طبعی مناظر کے لحاظ سے و نیا کے حسین ملکوں میں شار ہوتا ہے، اور سیاسی اعتبار سے اسے
اسکینڈی نے یا کا نمبرائیک ملک مجھا جاتا رہا ہے ، کیونکہ عرصہ دراز تک ناروے پر بھی اس کی
صومت رہی ہے۔

ہوگل شرائن ، جس میں ہم تھے ، وسلا شہر میں ایک سندری فلی کے ساسنے واقع تھا۔
اوراس کے دائیں جانب اسٹاک ہوم کے ٹی بان کا فلک ہوں ٹاور واقع ہے جونو بل ٹاور ہمی
کہلا تا ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ و نیا کا مشہور نو بل انعام اس جگہ ویا جا تا ہے الغریثہ برتا رؤ
نویش (Alfred Bernard Nobel) وراصل اسٹاک ہوم کا سائنس دان تھا،
جس نے ذائنا انٹ ایجا وکیا۔ کیسٹری اور انجیئٹر تگ میں اس نے کمال حاصل کیا تھا ، اور اس
جس نے ذائنا انٹ ایجا وکیا۔ کیسٹری اور انجیئٹر تگ میں اس نے کمال حاصل کیا تھا ، اور اس
ہوں نے ذریع بہت دولت کمائی ، بالآخر اس نے اپنے انتقال (۱۹۹۸) سے پہلے اس دولت کمائی ، بالآخر اس نے اپنے انتقال (۱۹۹۸) سے پہلے اس دولت کمائی ، بالآخر اس نے اپنے انتقال (۱۹۹۸) سے پھا نوا مات چھا فراد کو اندان میں اس نے جانب کی کہا یاں
سند میں اس نے بہت کی جرمال کی ایسے فضی کو اس نوا انتقال کی کہا ہوں کے اس کی کہا ہوں کہا ہے جو انتقال کی کہا ہوں کی اسٹاک ہوم کے اس کی میں سے بھا نوا مات جو افراد کو کہا ہو ہے جاتے ہیں جن کا فیصلہ تھن سویٹری کے اور سے اور ایک ، دو سے کا اسٹاک ہوم کے اس کی جیس سے بیال میں دیے جاتے ہیں ۔ اور اس کے نام پر سے ناور نو بل ٹاور کہا تا ہے ۔ جس پر اوگ بیال میں دیے جاتے ہیں ۔ اور اس کے نام پر سے ناور نو بل ٹاور کہا تا ہے ۔ جس پر اوگ بیال میں دیے جاتے ہیں ۔ اور اس کے نام پر سے ناور نو بل ٹاور کہا تا ہے ۔ جس پر اوگ بیال میں دیے جاتے ہیں ۔ اور اس کے نام پر سے ناور نو بل ٹاور کہا تا ہے ۔ جس پر اوگ

ر بره بیکال کرد پیزیانس ۴۳۳ خ

اسٹاک ہوم کی سب ہے ہوئی مہد ہی ہمارے ہوئی کے قریب واقع تھی ۔ یہ ہوئی کے قریب واقع تھی ۔ یہ ہوئی ہوئی وہ خوب مورت اور عالیتان مہد ہے ۔ سویڈن ش اس وقت مسلمانوں کی آبادی کا انداز و جارلا کھ کے قریب ہے ۔ یہاں کے عرب مسلمانوں نے ''المو ابطة الاسلامیة ''ک نام ہے ایک تظیم قائم کی ، اور ای کی کوشٹوں ہے گنبداور میناروالی بیشاندار مجد تقبیر موئی ۔ وسلِ شہر میں بنی ہوئی ایک وسٹے وعریف مجدیں بہت ہے اسلامی مکوں میں بھی کم و کیھنے ہیں آئی جی ، اس می مغائی سقرائی اور وضو خانوں کا انتظام بھی قابل رشک حد تک دئی ہوئی ہے ۔ مہد کے ساتھ ایک اسلامی مرکز بھی ہے جس میں ہرروز دینی معلومات فراہم مثالی ہے ۔ مجد کے ساتھ ایک اسلامی مرکز بھی ہے جس میں ہرروز دینی معلومات فراہم کی حاتے ہیں۔ کے جاتے جس ہے۔

چودھری اخلاق صاحب نے عالیا کہ اسٹاک ہوم میں چھوٹی بری مجدول کی کل تعداد تقریباً پیٹتالیس ہے۔

ہے جعرات کا دن تھا۔اور دن کادومرانصف حصہ میں نے ہوئل ہی میں گذارا جس میں معارف القرآن کا حوکام میرے ساتھ تھا، و وکر تاریا۔

اگل ون جعد تما، اور جھے جعد کا خطاب اس مجد میں کرتا تھا جو پاکستانی مسلمانوں نے مقبر کی ہے، اور جب جی چھلے سال بہاں آ یا تھا تواس جی تقبیری کام چل دہا تھا۔ اب ماشاء انتہ اس کی تقبیر کمل ہو چک ہے۔ چودھری اخلاق صاحب ای مجد کے صدر ہیں۔ بہاں جعد سے بہلے میرا خطاب ہوا۔ جعد کی نماز کے بعد اسٹاک ہوم کے بہت سے احباب ستے ملا قات ہوئی۔ موئی۔ موجود تھے، ان سے اور سفارت خانے کے دومرے عملے سے بھی بلا قات مفیر بن کرآ ہے ہیں، جعد جس موجود تھے، ان سے اور سفارت خانے کے دومرے عملے سے بھی بلا قات ہوئی۔

فن ليندُ كاسفر

ای روز شام پانچ بج بمیں بحری جباز سےفن لینڈ کے دارالکوست هلسکی جاتا تھا۔

چنا نچہ جود کے بچھ در بعداخل ق صاحب بمیں استاک ہوم کی بندرگاہ پر لے گئے۔ یہاں بختف جہاز راں کمپنیوں نے اپنی اپنی گودیاں الگ بنائی ہوئی ہیں بہیں جس جہاز سے سفر کرنا تھا، وہ سیلیالاکن (Silija Line) تھی، چنا نچہ ہم اس کے ڈیٹنل پر پہنچے۔ بیڈ بیٹل ایئر کو دے ڈیٹنل کی طرح صاف سخرا اور منظم تھا۔ بیہ جہاز اس جہاز کے مقالے ہیں بہت بڑا تھا جس میں ہم نے نارتھ کیپ کاسفر کیا تھا۔ بیتیرہ مئز لہجہاز تھا اور گودی سے بنتے ہوئے بل کے ذریعے جب جہاز میں منزل تھی ، اور بیہ جہاز کی منزل کیا تھی؟ ایک بارونق جہاز میں واقع ہوں تو بیہاز کی سائٹویں منزل تھی ، اور بہ جہاز کی منزل کیا تھی؟ ایک بارونق بازار تھا، جس میں دو رویہ دکا نیس اور ریسٹورنٹ بنتے ہوئے تھے ، اور جگد جگد کیپسول تفصیل مسافر وں کوایک منزل سے دوسری منزل تک لے جانے کے لیے موجود تھیں نے فض پورا جہاز کی منزل سے دوسری منزل تک لے جانے کے لیے موجود تھیں نے فض پورا جہاز کی منزل سے دوسری منزل تک لے جانے کے لیے موجود تھیں نے فض پورا جہاز کی منزل سے دوسری منزل تک لے جانے کے لیے موجود تھیں نے فض پورا جہاز کی منزل سے دوسری منزل تک بی جھونا سامنظم شبرتھا جس میں تمام شہری میں تمام شہری ہولیات مہر تھیں۔

جہاز پانچ بیج اسٹاک ہوم ہے روانہ ہوا، اوراس نے بحیر ؟ بالنگ ش سنرشروع کردیا۔

ریسنر بھی اینے سن ظر کے لحاظ ہے برا پر لفف رہا۔ دس بیجسورج غروب ہوا تو سمندر سے شفق کی سرخی اور سفیدی کی حدوو زیادہ بہتر طریقے پر دیکھی جاسمی تھیں، چنا نچہ بی جہاز کے عرشے ہے رات ڈھائی ہی جد افق پر شفق کا سنر دیکھا رہا، اور یہ بات واضح طور پر سنا ہدہ میں آئی کرشنق ایندا میں جنوب کی طرف مائل تھی بھر رفتہ رفتہ وہ شال کی طرف برصی عنی، بیبال تک کہ مشرق کی طرف مائل ہوئے گئی شفق کے ای سفر سے دوران شال سٹرق سے سورج کونگل آئا تھا۔ اس لئے ان حضرات کی ہات کی تا سیدوئی جو یہ کہتے ہیں کہ جن مقامات پرشفق ہا سینہیں ہوتی ، وہاں جب شفق مشرق کی طرف مائل ہوجائے وہ بھی کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

صبح ہم بیدار ہوئے تو جہاز فن لینڈ کی صدود میں داخل ہو چکا تھا بھر جب ہماری گھڑ ہوں میں نو بچ رہے جھے اور فن لینڈ کے وقت کے مطابق دس نج چھے ہیے۔ ہمارا جہاز حسستی کی بتدرگاہ پرلنگرانداز ہوا بحتر منہم صاحب جوسالہاسال سے مسلسکی میں تیم جی اور بہاں کے بااثر پاکت نی نزاد تاہر جیں۔ہمارے استغبال کے لیے موجود تھے۔ جہاز راس سمینی ہی کی طرف سے بہاں کے ہوگی ریادہ میں قیام کا انتظام تھا جوشبرے بالکی وسط میں واقع تھا۔فن فینڈ ، شالی

صلتکی فن لینڈ کا دارافکومت ہے ، اور چھوٹا گرخوب صورت اور تمام جدید شہری مہولیات ہے آ راستہ شہر ہے۔ جس روز ہم اس شہر شار ہے ، اس ون ہرخص کو یہ کہتے ہائے کہ آئے موسم کا گرم ترین دن ہے ، حالا نک درج ترارت اس دن صرف ۲۸ ڈگری کی یہ بہتیا تھا ، اور ہمیں وہ ہدا امعند ن اور خوشگوار محسوں ہور ہا تھا، فن لینڈ میں تقریباً ہارہ ہزاء سلمان آ بادیس جن میں سے صو مالیوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی ۱۳۵۱ ہے۔ حراق کے ۲۲۵ ، ترک کے ۱۳۵۷ ، ایران کے ۲۹ ماء یوسنیا سے ۱۳۹۱ ، یو گوسااوی کے ۱۳۵۸ ، پاکستان کے دوسوء میدوستان کے ۱۳۹۸ ، بوسنیا سے ۱۳۹۱ ، یو گوسااوی کے ۱۳۹۸ ، پاکستان کے دوسوء میدوستان کے ۱۰ اور بنگلہ دلیش کے چاس بچاس مسلمان بھی بہاں آ یا و جس سے مالا قات ہوئی ، سات مجد یں جس کے اس میں اور آگر یزی اور فنش زبانوں سے ایکی طرح واقف ہونا ہور کے جامعہ نیمیں کے اس میں ، اور آگر یزی اور فنش زبانوں سے ایکی طرح واقف

ہیں۔ میں اس مجد میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ظہر اور عمر کی نمازیں تو با تاعد گ ہے اس مجد میں اس مجد میں انیکن چونکہ دوسری نمازوں کے وقت لوگ دور چلے جاتے ہیں ، اس لئے ان میں با قاعد گی نیس ہے ، بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے تھر پر فون کر دیتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آن چاہتا ہوں تو وہ جا کر سجد کھوئی دیتے ہیں اور جماعت ہوجاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے جیل کے مسلمان قید یوں کو ہفتے میں ایک بار دوس کا انظام ہے ، موالا نا امرف صاحب یہ ہفتہ دار دوس و بین اس کے علاوہ عام اسکونوں میں بھی ہفتے میں ایک بیریڈ فرہ ہب کے عنوان کے تحت اسلام کے بارے میں بچوں کو معنو است فراہم کرنے کے لئے ویا جاتا ہے ، اکوشو مائی اسما تذواس ہیں بچوں کود یون کے مارے میں بتاتے ہیں۔

علمتکی میں ایک اور مجد مو کو الدعوۃ الاسلامیۃ کے نام سے قائم ہے اور محوا محددالا بھان کہلاتی ہے۔ یہ مجدالا بھان کہ اللہ ابطاقا لاسلامیۃ کے نام سے اساق تصرشباب کے زیر کھرائی تا کہ ہے، مجھائی میں بھی جانے کا موقع ملا۔ یہاں اتو ار کو بچل کی دی تی تعلیم کا اتفام ہے اور کچھ نیچ روز اند بھی پڑھے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دار المطالد اور دینی کم آبوں کی فروخت کے لئے دکان بھی ہے ، نیز حال کوشت یر مشمل ایک دیر یہ فورن بھی۔

ھلسنگی میں ایک دن قیام کے بعد ایم اس کری جہازے والیں اسٹاک ہوم گئے ،اور استاک ہوم سے بجرٹرین کے ذریعے اوسلو پہنچے۔اوسلو میں وو ون کھل آرام بھی کیا ،اور اس سفرنا ہے کا آغاز بھی ۔

کیم اگست کو میں اندن پہنچا ، دہاں میرے روست ظفر سریش والا صاحب بگرمشور دکرنا جا ہے تھے۔ بیمشور وتو چند کھنٹے میں شمتر ہوگیا۔ اگلا سارا دون میرے پاس اندن میں خال تھا، کیونکہ جھے شام ۲ ہے واپس کرا تی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس دن کو میں نے برش الاہر میں میں استعمال کیا۔ اندن میں پہنچ ستعدد کتب فانے مختلف جگہوں پر واقع تھے۔ اب برنش میوز ہم، انڈیا آفس الاہر میں وغیرہ سب کو بچا کرے کنگ کرائں ریادے اشیشن کے قریب ایک برش مارے اور اسے داور جب مجمی لندن می فرصت بلتی ہواں پاس سے فائد واغدا کراہ سرر یک کی سر کرتا ہوں۔

اس مرتبر مربی ویش نظریے قاکد هنرت مولا نارهت الله کیرانوی کی کتاب الطهاد الله کیرانوی کی کتاب الطهاد الله مین المحرب الروز جمد میں نے اپنی تحقیق کے ساتھ الیا کے آئی سے قرآن تک الله کے تام سے شافع کیا ہے ) جتنی انگریزی کتابوں کے حوالے آئے جیں، وہ بہت پرانے ہوگئے جیں، اوران کا امس انگریزی سن وستیاب نہیں، یہاں تک کہ جب اظہار المحق کا انگریزی ترجمہ جواتو اس میں بھی ان حوالوں کو عربی ہے ترجمہ کر کے جیش کیا گیا، حوالوں کے اصل ستن نہیں و بیتے جاسکے۔ یہ قد کم کتابی کی قد یم کتب خانے ہی جی الی متن جی جی سا مرتبہ میرا مقصد ہے تھا کہ برش الا کیریزی میں ہے کتابیں حال آئی کروں ، اورا گریل جا کیں قو لندن میں کی صاحب کو اس کام برآ مادہ کروں کہ وال کو کریں۔

میرے دوست مولانا اعظی گڑھت اور باہم معجد کے امام مولانا سکندو صاحب میری
درخواست پر میر سے ساتھ ہو گئے ۔ اور ہم نے اس فرض سے کی گھٹے برنش لا ہریری می
گذارے ۔ اب بیشتر لا ہریریاں کہیوٹرائز ڈ ہوگئ ہیں اوران میں کتابوں کی تلاش کہیوٹر کی مد
سے کرنی پڑتی ہے ، لیکن ہے با کہیوٹرکا پروگرام بنانے والے پرمخصر ہے کہ کس لاہریوی میں
اس نے کتا آسان پروگرام بنایا ہے ۔ برنش لا ہریری میں کی نے کہیوٹر کا یہ پروگرام کافی
ویجید و بناویا ہے جس کی وجہ سے کتابوں کی تلاش آئی آسان ہیں رہی جنتی کمیوٹر سے تو تھ ہوتی
ہے ۔ پھر بھی بجد اللہ بچھے مطلب کی متعدد کتابیں مل گئی جن کے دوالے میں نے نوٹ
کر لیے ۔ اس کے علاوو اور ان خیار الحق "کا ایک فرانسی ترجمہ بھی بچھے یہاں ل گیا ۔ تقریباً دی بندرہ سال ہیا ۔ تقریباً دی ۔
نیدرہ سال بہلے بچھے ڈاکٹر حمید انشرصا دب نے تکھا تھا کہ پیری کے ایک کتب فانے میں انہوں
نے اظہار الحق کا فرانسی ترجمہ دیکھا ہے جو ناقعی ہے تکر میں نے اب تک فود یہ کتاب نہیں
دیکھی تھی ، آئی مجھے براوراست اے دیکھی کا موقع ل گیا جس کا تام ہے:

ldhharulhaqq ou manifestation de la verite

اور اس کے مترجم کا نام ہے، P.V. Carletti دوجلدوں بھی بظاہر پیکمل نسخ ہے۔ اور الا ایم ایم میں Paris ernest leroux ہے شاکتے ہوا ہے۔ برٹش اائبر رہی بھی اس کا Shelf mark نمبر 14505d2 ہے۔ یس نے لائیر بری سے اس شنے کی ایک مائیکر وفلم کا ٹی کرائے کا آرڈ ربھی وے دیا اور انہوں نے ۲۵ ون کے اندراس کی مائیکر وفلم کا لی میرے کراچی کے بیتے پر جیجنے کا دعد ہ کیا۔

اس طرح برنش لا تبریری کابید در و مغید رہا۔ اب میں لندن میں رہنے والے کی ایسے صاحب ذوق کی خاش میں ہوں جواظہار الحق کے حوالوں کا بیاکا م برنش لا تبریری کی عدد سے معمل کر تکییں ۔ اس کے لیے وہاں اسپے بعض دوستوں سے کہناہے ، اور اگر کوئی ایسے صاحب میرا بیطنمون پڑھ دے ہوں جو بیکا م کر سکتے ہوں تو وہ جھے سے رابطہ قائم کریں ۔ انشا مالشہ آئیں اس کا م کا مناسب حق الحد مت مجی چیش کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔

وی شام کوش برنش ایئرویز ہے دلی کے راستے کرا ہی روانہ ہوگیا۔

#### تاژات

اس سفر بھی بیرے تین بیغتے متوافر یورپ کے چار کھوں بھی گذرے۔ اس مرتب بیرے مضا کہ بھتر حصہ تفریق بی تو ہوئی اوراس کا منصد بی بی تھا کہ بچی عرصہ معمول کی مصروفیات سے ذہن کو آزاد کر کے گزارا جائے ، لیکن ساتھ بی بچی اجلاسات میں شرکت بھی بوتی ، اورا تحمد لغذا معارف القرآن کی لیئے قرآن کر ہم کی سورۃ الج کے نصف حصادر سورۃ الموسنون کے نصف سے ذائد حصہ کا انگریز بی تر بند بھی ابی سفر کے دوران کرنے کی سعادت عاصل ہوئی۔ تاہم چونکہ سفر کا کشر حصہ تفریب سے اور بچونکہ سفر کا کشر حصہ تفریب سے اور بچونکہ سفر کا کشر حصہ تفریب سے اور دیر تک و انداز کا تھا، اس لئے پورپ کے ان مما لگ کو فاصے قریب سے اور دیر تک و کی متفاد نوعیت کی خصوصیات دیر تک و کی متفاد نوعیت کی خصوصیات دیر تک و کی متفاد نوعیت کی خصوصیات سائے آئیں بعض میشینوں سے ان کی طرح اس مرتبہ بھی پورپ کی متفاد نوعیت کی خصوصیات سائے آئیں بعض میشینوں سے ان کی جس اختہ تو ریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے سائے آئیں بعض میشینوں سے دان کی جس اختہ تو ریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے تخت باشد دل کو جو بھولیات مبیا کی جی ، انسان کی قدرا فوائی اوراس کی انسانی منظمت کے تخت کی تھولیا کے جو بھوٹی طرز عمل اختیار کیا ہے ، وہ بااشیہ قائی تحریف ہے۔ وہ بال حکام اور عوام کے درمیان غیر معمولی فاصلے بھی نہیں جی ، یہ بھیلے سال اور طوس کے بھوٹی میں نے جس ڈاکٹروں کے بھائی ورمیان غیر معمولی فاصلے بھی نہیں جیں ، پھیلے سال اور طوس کی جس ڈاکٹروں کے بھائے ورمیان غیر معمولی فاصلے بھی نہیں جیں ، پھیلے سال اور طوس کے بھائی ورمیان غیر معمولی فاصلے بھی نہیں جی ، پھیلے سال اور طوس میں ہے جس ڈاکٹروں کے بھائی

سے خطاب کی تھا، اس بھی گورز ایک عام آدی کی طرح شریک تھا، کھانے کا وقت آیا تو وہ بے اتکانی سے جھے ہے بات کرنے کے لیے میری میز پراچی پلیٹ میں کھانہ الے کرمیز ہے ہاں آ جہنا اور جب جانے کا وقت آیا تو سردگی ہے اٹھے کراچی کا رہیں بیٹھ گیا، پروٹو کول کے جوشات بات مارے بہاں رواج ہاگئے ہیں وہ وہ اس نہونے کے برابر ہیں جلسکی (فن لینڈ) ہیں شام کے وقت ہم جبل قدی کے لیے اس کے پارلیمنٹ اسکوائر والی سڑک پر نکلوتو تھوڑی ویر شام کے وقت ہم جبل قدی کے لیے اس کے پارلیمنٹ اسکوائر والی سڑک پر نکلوتو تھوڑی ویر بھی ویو تھی کا دوں کے ساتھ ہی ویکھا کہ جھنڈے والی کارتکان کے ساتھ آکر دک گی واوروہ اس بھی موجو تھیں والی کے برائم خسٹری کارتکی واوروہ اس بھی موجو تھیں ویر تھیں۔ اس کے بوقو اس بھی موجو تھیں ویر تھیں کے برائی دوروہ اس بھی موجو تھیں ویر تھیں کی گاڑیاں دکھائی ویں سے بیاں کے لوگوں نے بتایا کہ بچھلے دنوں یہ برائم خسٹر (جوایک خاتون جن ) ایک بہر ماد کیٹ بھی خریواری کے لیے گئی اسکو عام آدروں کے ساتھ الک کے برائی ویکھیے دنوں یہ برائم خسٹر (جوایک خاتون جن ) ایک بہر ماد کیٹ بھی خریواری کے لیے گئی اور عام آدروں کے ساتھوائی میں گی رہی اور جب ان کا نمبر آیا تیٹ خریواری کی

غرض سادگی، صفائی سقرائی جسن انتظام ، معاملات کی صفائی اورا مانت اورا حساس ذمه داری کا مظاہر ہ سی تقریباً روزا شدی تفرآ کار بالور محسول ہوا کہ ہے مات معاشر ہے میں انتیجی طرح رجا ہا وی کی مفات ہیں جنہوں نے ان اقوام کو دتیا ہیں عروی و یا ہے میر حالا کی گئی ہیں ۔ اور واقعہ ہے کہ کی مفات ہیں جنہوں نے ان اقوام کو دتیا ہیں عروی و یا ہے میر ہوئی ذریبی بات مروی و یا ہے میر ہوئی ذریبی بات ارشاد فرمانی کرتے ہے کہ باطن میں بذات خود انجر نے کی طاقت نیس ہے کیونکہ قرآن کر کم کا ارشاد فرمانی کرتے ہوئے کہ موقو تجھلو کہ ارشاد ہے ان الباطل کان ذھو قالہ بذا آگر کسی باطل قوم کو انفر نے ہوئے و کی موقو تجھلو کہ کوئی حق بی ہاتھ گئی ہے جس نے اے ایمارا۔ لبذا جومغر فی اقوام دنیا میں ترقی کرتی ہیں ہوئی ہے باطن عقا کدونظریات و فیش و فجور کی جب ہے تبین بکدان صف ت کی جب نظر آ رہی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ماور جن کا متیجہ کم اذکرہ دنیا ہیں الرز بتا ہے ۔ حقیقت میں ہی تمام صفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے صفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے اس مفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے اس مفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے اس مفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے اس مفات اسلامی تعلیمات کا حصر ہیں ، لیکن افسوس ہے کہم نے آئیس جھوڑ و یا ماور ان اقوام نے اس مفات اسلامی تعلیمات کا حدالے مقال کا دیں موسول کی مقبل کی اس مفات کی موسول کی مقبل کی در میں موسول کی موسول کی میں موسول کی م

الیکن دوسری طرف انبی وقوام کی بعض صفات الی جین کدائیں و کیچر بیصوی ہوتا ہے کہ بیلوگ رصرف عملا پہتی میں جانو روں کی تھے ہے بھی بیٹیج سینچ میٹنے جیں و بلکدائیوں نے ا ہے معتقدات کے لیا ظ سے جمافت اور ناوائی کی انتہا کردگی ہے۔ سائنس اور نیکنالوجی میں

کا تنات کی بال کی کھال تکا لئے کے باوجود انجمی تک وہ اس ایمان و اعتراف کی دولت سے
محروم میں کہ کا تنات کا میمجیر العقول نظام کی بنانے والے کی قد رہت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے
بغیر وجود میں نیس آ سکنا ،اورای بنانے والے کا بیتن ہے کہوہ انسان کو دنیا میں زعم کی گرار نے
کا طریقہ بنائے۔ بیسا منے کی ہدیمی بات ابھی تک سائنس اور خرفت کے ان سور ماؤں کی سمجھ میں نیس آ سکی ،اور بہائی تی کران کی ساری تکست ووانائی ہوا ہوجائی ہے۔

دوسری طرف اینے اینے مکول میں راحت وآسائش کے تمام اسباب جمع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے معاشرتی و حافظے کوجس بری طرح مناه کیا ہے وہ ہرچشم بیا کے لیے ایک درب عبرت ہے۔ میں نے کہیں بڑھا تھا کہ ناروے کی آ بادی کا مخصر صد شادی شدہ ہے۔جس کا مطلب ہے ہے کہ آبادی کی اکثریت شادی کے بغیر مادر پدر آ زاد زندگی گزار رہی ہے، خاندان کا تصور بی ختم ہوتا جارہا ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہن کے رفتے اپنی مشماس کھو چکے ہیں ، ہرخض میں کی دوڑ میں متلا ہے ۔اوراس کی جدو جہدا بی ذات کی حد تک محدود ہے۔مہمان اورمہمان نوازی کا معاشرتی زندگی می کوئی تصور نہیں۔ برسرِ عام فحاشی کوئی عیب کی بات میں بہم جنس بری کی لعنت نے انسانی فطرت من کرے دکھ دی ہے ، ساری دنیا میں تمباكونوش كے خلاف مهم جلائے والے اور نشرة وراشياء كوجرم قرارويے والے جب جسٹى كى رات می شراب کے جام کے جام انڈھانے پرآئے ہیں اور بدعواس ہوکر جو ترکتیں کرتے ہیں تو ان میں ادر جانوروں میں تمیز نہیں کی جائتی ملسکی جاتے ہوئے جس جہاز کے خوب صورت سفر کاجی نے ذکر کیا، اس کا وحشتناک پہلو بیاتھا کدرات کے وفت تقریباً سب افراد نتے میں مدہوش جوکر وه طوفان برتمیزی مجائے ہوئے تھے کہ جارا کیبن سے باہر نکلنا مشکل بوكراءاوري ما فنذز بان يريكمات آئ كدالمحمدلله اللذى عافانا مما ابتلاهم بعد اس لحاظ سے ان لوگوں کی زندگی دونوں لحاظ سے عبرت کا سابان ہے۔ان کی زندگی کااول الذكر ببلو قابل تعریف و تعلید ہے ،اور دى پبلو ہے جس سے ان كوتر تى نصيب بولى ے بھین دوسرا پہلوانتہا کی گھٹا وُ نا مقابل فخرت اور قابل اجتناب ہے۔اس نے آئیس تر تی نہیں

دی، بلکہ بنائی کے کنارے پہنچایا ہے، اقبال مرحوم نے درست کہاتھا کہ ۔ قوت مغرب نہ از چنگ و رہاب نے زقص دختران بے حجاب نے زمویاں سات و نے از تعلیم موست قوت افرنگ از علم د فن است از جمیں آئش چاغش دوشن است

12

وْحویدْنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اینے افکار کی ونیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی عب تاریک سحر کر نہ سکا

اس وقت ہمارے ملک پا ستان میں بافضوس ، اوراکشر اسلامی ملکوں میں بالعموم ، ایک بردھتا ہوار ، تھان بیہ کہ لوگ نینا وطن چیوز کر مغربی ملکوں میں آبا وہونا چاہجے ہیں ، اوراس میں شک نہیں کہ ہمارے ان ملکوں کے حالات ایسے نا گفتہ یہ ہیں کہ شامن و امان ہے ، شہر شک نہیں کہ ہمارے ان ملکوں کے حالات ایسے نا گفتہ یہ ہیں کہ شامن و امان ہے ، شہر خور اور وہ اور وہونا کی کا دور دورہ ہے ۔ لوگ ان چیز وں سے تھمراکر باہر نکلنا چاہج ہیں رکیکن میں مغربی ملکوں کا ہرسال کی بار سفر کرتا ہوں ، اور وہاں کے حالات سے بیضلہ تعالی ایکی طرح باخیر ہوں ۔ میری سوچی مجمی سفر کرتا ہوں ، اور وہاں کے حالات سے بیفضلہ تعالی ایکی طرح یا خیر ہوں ۔ میری سوچی مجمی رائے یہ ہے کہ یہما لک ایک مسلمان کے مستقل قیام کے لائن ہرگز نہیں ہیں ۔ کوئی مجبوری یا جوئی بلند مقصد سامنے آبائے تا وہ اور ہے ، لیکن عام حالات میں یہاں کا مستقل قیام ایک جیز نہیں ہے جس کے لئے تک دووکی جائے ، اور ہمارے ملک اپنی تمام تر خرابیوں کے یاوجود جیز نہیں ہے جس کے لئے تک دووکی جائے ، اور ہمارے ملک اپنی تمام تر خرابیوں کے یاوجود ایک مسلمان کے لیے بسائنیست ہیں۔

بملی بات توبہ ہے کدان ملکوں میں بینک شہری سمولتیں بہاں ہے کہیں زیادہ میسر آ جاتی

جیں (وہ بھی سب نوبیں ) لیکن انسان آخری عمر تک دومرے تیمرے درج کا شہر کا دہتے ہے۔
اورا سے زعر گی بعروہ مقام حاصل نہیں ہوسکت جو یہاں کے اصل یا شدوں کو حاصل ہے ۔ دوسر کی
بات بیر ہے کہ بیر شہری سہوئٹیں انسان کوعمو کا اپنے دین ، اپنی اقد اراور اسپنے بچوں کے روحائی
سنشقبل کی قیمت پر مئتی ہیں ۔ بچوں اور خاص طور سے بچیوں کی تربیت ان مما لگ کے رہنے
والے سلمانوں کا سب سے بروا مسئلہ ہے جو مجموع طور پر ایجی تک لا شیخل ہے ۔ والدین بچوں کو
عام تقلیمی اداروں میں پر حانے پر مجبور ہیں جہاں کا نصاب ، نظام اور باحول آبک غیرت مند
مسلمان کے لیے تقریباً تا تا مل برواشت ہے ، اور جہاں تعلیم پانے کے بعد بچوں کی آبکہ بہت
بڑی تعداد ماں باپ کے ہاتھوں سے تقریباً نکل جاتی ہے ۔ ورائع ابلاغ کا حال ہے ہے کہ وہ
بچوں کو ابتدا ہے عربی سے اپنی روایات سے بخاوت سکھاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نبیں کہ جومسلمان وہاں جاکر آباد ہوگئے ہیں وان میں بے شارا کیے غیور مسلمان ہیں جنبوں نے ان حالات کاؤٹ کر مقابلہ کر کے اپنے اسلامی شخص کو برقرار رکھا ہے، بلکہ بعض مرجبان مسلمانوں کے وہی حالات اسلامی ملکوں کے مسلمان و شندوں سے بدر جہا بہتر ہیں انیکن اگر مسلمان آبادی کے مجموعی حالات کو مرفظر رکھا جائے تو اس صورت حال کوآبادی کی اکثریت کی طرف منسوب نہیں کیا جا مکٹ واور جولوگ وہاں آباد ہوتی گئے ہیں و ان كے تحفظ كے ليے بيكوششيں جارى وق عى جائيس ، اور بفصلہ تعالى ان يس اضاف بور با ب، ليكن ميرى كر ارش كا مقصد يہ ب كہ جونوگ ابھى ان مما لك يمن نيس كنچ ، ان كے ليے دباں جاكر مستقل تيام كوكى الى يركشش چيز نيس بے جس كے ليے جماك دوڑكى جائے۔

آخری بات بہ ہے کہ مثلاً پاکتان کی تیرہ کروڑی پوری آبادی کے لیے یہ مکن نیل ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر کھیں اور آباد ہوجائے۔اورا گراچھی صلاحیت کے لوگوں کا انخلاء اسی رفار سے جاری رہا جس رفارے اس وقت جاری ہے واس ملک کی تقیر کون کرے گا؟ ملک کے حالات بے شک اجھے ٹیس ہیں، بین قوموں پرایے وقت آبابی کرتے ہیں، ان کا عل میدان چھوڑ کر بھا گمنا نہیں بلکہ حالات کی اصلاح کی کوشش ہے۔ بیڈر یفراو الآب شک حکومت کا ہے کہ وہ نگی حالات کو قابل نفرت کی بجائے پرکشش بنائے، بین بہم میں سے برخفس کا اپنا کہ وہ نگی حالات کو قابل نفرت کی بجائے پرکشش بنائے، بین بہم میں سے برخفس کا اپنا فریضہ ہی ہے کہ وہ واپنے اپنے وائر وافقیار ہی جن کا چرائ روشن کرے۔اللہ تعالی کی سنت بہ کے کہ اخلاص کے ساتھ جو چرائی جالیا جاتا ہے ،اس سے اور چرائی جلتے ہیں ، بیاں تک کہ بالا فرائد ہر اور رہوجاتا ہے۔

الله تعالى بن إن بات كي مجعه السير عمل كياتو فتي ادراستقامت عطا قرمائي

آمين ثم آمين۔

تتمبر الملاء

# جرنی اورانگی کاسفر



الاشعبان ۱۳۳۳اه ۱۲۸اکتوبر سنتیاء

# جرمنی اوراٹلی کا ایک سفر

جرمنی کی مشہور الینکن (Erleangen) یو نیور کی نے جھے اسلامی قانون پرایک بیچر وسینے کی دعوت دی تھی مفرلی مما لک کی ہونیورسٹیوں بیں اسلام اور اسلامی مما لک سے متعلق تعليم اور محقيق كمستقل شعير بوت بين اوريبان كاتعليم ومحقق مغرب من اسلام ، مسلمانوں اور مسلم مما لک کے بارے میں مغربی تصورات کی صورت گری میں خاصا اہم کروار ادا کرتی ہے۔مغربی میڈیا اسلام اورمسلما ٹول کے بارے میں جوغیر ذمہ دارا نداور گمراہ کن یرو بایگندا کرتا رہتا ہے، بیادارے اس سے متاثر ضرور ہوتے ہیں الیکن ان بیں خاصی بزی تعدادا يسالوكون كي بعي موتى بيجواس موضوع كالمقيقت ببندانه مطالعد كرناميا بيع جي راس غرض سے لیے وہ جس مذہب یا ملک کوموضوع بحث و تحقیق بناتے ہیں، اس کے نمایاں نمائندوں کو بھی مدمو کرتے ہیں ، تا کہ وہ اپنا انتظافظر ان کے سامنے بیان کرسکیں۔لیکن اس کا افسوس تاك يبلويه بركه عالم اسلام سيرتمو بأان افراد كما يتخاب بين احتياط سيركا منين ليا جاتا، بلك عموماً يساسكارزكو بلاياجاتاب جوخورمغرفي نظام تغيم كى ببيداواراوراس يرعوب و حتاثر ہوتے ہیں واس لیے جو مجھدہ و بال جاکر بیان کرتے ہیں واس سے اسلام اور مسلمانوں كى ملحج نمائندگى نبيس ہو ياتى - ياكھوس رائخ العقيدہ اللهم كا جوتصور مغربي ميڈيا نے عام وْ بَهُولِ مِينِ يُصِيلًا بِإِبُوا ٢ ء اس كَى تاسَيرِ عَلى بوجِاتِي ہے ۔ خود رائخ العقبد والل عَم كوشا وْ وَما در ال سمجھی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے جب مجھی جھے اس شم کر کوئی دعوت لی میں نے اسے قبول

کیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے جھے تین مرتبہ مغربی شکوں کی این سے پہلے جھے تین مرتبہ مغربی شکوں کی این سے پہلے جھے تین مرتبہ مغربی ایک مرتبہ ہارورڈ ہے نیورش کے لا ،اسکول کی طرف ہے، ایک مرتبہ لندن اسکول آف اکنا کس (LSE) کی طرف سے جومعا شیات کی تعلیم کیلئے بین الاقوامی شہرت کا عامل اوارہ ہے،اور تیسری مرتبہ لندن ای کے اُسٹی ٹیو شآف فی ٹر ان اسٹرن اسٹر بزک طرف سے تینوں مرتبہ میں نے محسوں کیا کہ ان اواروں سے فطاب بے قائم وتبیس رہا۔ چنا نچہ جب بھے جرمی کی ارتبیکن یو نیورش کی طرف سے موکلیا گیا تو میں نے بیدو و تیول کر لی۔

جھے ۳ شعبان ۱۳۳۳ ه/مطابق ۱/ اکو بر۲۰۰۳ وکرا چی ہے جرمنی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ انفاق سے ای دن ملک میں عام انتخابات منعقد مور ہے تھے ، چنانچے میں دن کے وقت اپنا ووث استعال كرنے كے بعد مات كوساڑ ہے دى بېج المارات ايئر لائنز سے دئ كے ليے روانہ ہوا۔ وہاں ہے رات ڈ ھائی ہے لفٹ بنسا کا طیارہ مانا جس نے مجھے میں ساڑھے سات بيح فريكفرث بينيايا۔ مجھے اس ليكچركى دعوت دينے بيس ايك عرب مسلمان ماہر قانون عبدالعزيزيا توتي كابرا اخل تعاران كااصل وطن توكويت ہے، ليكن وعر سے ہے جرمنی ميں مقيم جیں، ان کی والدو بھی جرمن فزاد مسلمان جیں، اور وہ یہاں کاربوریث ال و کے شعبے میں کام کرد ہے ہیں، اور البیکن نویورٹی کے صدر کی سربراہی میں انہوں نے اسلا کم اسٹڈیز کا ا کے حلقہ قائم کیا ہوا ہے ۔ شروع میں تو تصور بیاتھا کہ میرا پر پکچر یو بندر ٹی کے عام لیکچروں کی طرح کاہوگا۔لیکن بعد میں اسےانہوں نے اسلا ک اسٹڈیز کے اس جلتے کی طرف ہے ایک سمیوزیم کی تنکل دے دی جس میں بورے کی دوسری بو نیورسٹیوں کے برونیسر حضرات کو بھی مدعو کیا گیا۔ ہو نیورٹی کی طرف ہے یاقوتی صاحب کے ایک رفیق کارمسٹر کرنکش کومیرے استقبال اور جمرای کے لیے مقرر کرویا کمیا تھا، انہوں نے ہی فرینکفرٹ ایٹر پورٹ برمیرا استعبال کیا۔ یہ جرمن نوجوان چونکہ انکریزی روائی ہے بولتے تھے ، اس لیے کوئی وقت ہیں ہوئی۔اور بورے سفر عیں انہوں نے میری میز بانی ، رہنمائی اورمہمان نوازی پی کوئی کسرتہیں جھوڑی فرینکفرٹ سے جمیس ٹرین کے ذریعے ایک ادر شہر نیون برگ (Nurnberg) جانا

تھا، ایکٹرین میرے تنہیے ہے پہلے رواند ہو چکی تھی اور دوسری کونو بجے کے قریب رواند ہوتا تھا، اس لیے ہمیں تقریباً ڈیز ھے گھنٹدا میڑ پورٹ کے ریلوے اٹنیٹن پر اٹنظار کرنا تھا، اس دوران میں نے قرینکفرٹ کے بعض احباب کوفون کرنا ج ہا، مگر معلوم ہوا کہ میرے پاس نمبر پرانے تھے، اوراب تمبر بدل بیکے تھے، اس لیے ان سے رابطہ ند ہوسکا۔

مسٹر کرھنی نے جھے کرے میں پہنچایا، لیم سفر کے بعد پھر آ رام کی ضرورت تھی، گروہ جعد کا دن تھا، اس لیے مسٹر کو کس نے بید دسدواری الی کدو دنماز جعد کا سے وقت معلوم کر کے جھے کسی سجد میں انہوں نے سجد کا پتالگالیا، سجد میں انہوں نے سجد کا پتالگالیا، اس سجد میں انہوں نے سجد کا پتالگالیا، اور ہم ایک بجایک ہیں کے فرر بع سجد تک بہنچ ۔ سجد باشاء اللہ نماز ہوں سے ہمری ہوئی محمد میں ، اک ترکی نز اوے کم نے خطبہ جد شروع کیا، اور اس کے بعد الحمد للہ نماز جعد اطمیمان سے محمد میں نے معمد میں نے دور ترک تھے، چند یا کستانیوں سے بھی سجد میں معمد میں مائے تھے، کرا تی ہے روانہ ہوئے جمعد بھے استخابات کے تمانگ

معلوم کرنے کی تکرینی ۔ نیون برگ کے ہوئی کیٹینے کے بعد جھے اپنے دوست معیدا حمصا حب کو لندن فون کرنا تھا، ان سے جس نے بوجھا کہ کیا استخابات کے تنائج کی کیجے خبر ہے؟ انہوں نے جواب جس مسرت کے ساتھ بتایا کہ متحدہ مجلس عمل اب تک کی خبروں کے مطابق جائیس سے زیادہ نشتوں پر جیت پکی ہے۔ جب مسجد جس بہ یا کہتائی حضرات مطیق جس نے ان سے استخابات کے یارے جس بوجھا ، ال نوجوانوں نے کہا کہ ' کتاب والے جیت رہے ہیں۔'' مناز کے بعد ہوئی پہنچا تو دہاں ہی این این پر برخبرنشر ہور ہی تھی کہ ' انفائستان سے لیتی دوسو ہوں خس طالبان کے حامی اسلام بہندوں نے اکثریت حاصل کرلی ہے۔'' بعد ہی تنصیلات جھے شی طالبان کے حامی اسلام بہندوں نے اکثریت حاصل کرلی ہے۔'' بعد ہی تنصیلات جھے اسے تکمر فون کر کے معلوم ہو تھی ، ادر جی نے اللہ تعالی کاشکرا واکیا۔

جعد کے دن مجھے وہاں کوئی خاص کا منہیں تھا، اس لیے معارف القرآن کے انگریزی ترجے پرنظر فانی کا کام جوا کثر سفر میں میرے ساتھ درہتا ہے، اس وقت سورؤ سیا، پر کام چل رہا تھا، میں اس میں مشغول رہا عصر کے بعد سفر کرکٹس نے کہا کہ نیون پرگ خوب صورت شہرے ،اگرآپ چا جیں تو تھوڑی می سیر کرلی جائے ، چنا نچہ وہ مجھے نہر کے قابل وید مقامات مرکے گئے۔

اس شہرکا نام جرمنی تنفظ کے کھاظ سے نیون برگ ہے، اور انگریزی تافظ کے کھاظ سے نیون برگ ہے، اور انگریزی تافظ کے کھاظ سے نیون برگ ہے، اور انگریزی تافظ کے ودنوں طرف آ باد ہے۔ اسے جرمنی کے بادشاہ ہنری سوم نے گیار ہویں صدی عیسوی جس آ باد کیا تھا، اور یہاں ایک قلد تقییر کیا تھا۔ اور یہاں ایک قلد تقییر کیا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ ایک خود مختار ریاست بھی بنار با، اور و نشکاری کے لیے و نیا بحر می مشہور ہوا، بہت سے موجد بن اور سائنس وان بیاں سے پیدا ہوئے۔ جرشی کی تاریخ میں اش کھاظ سے بحی اس شہرکونمایاں مقام حاصل ہے کہا سے ملک بحر میں علم و ہنر کا مرکز بھی رہا، بیاں کی عارضی بھی اپنی صنعت کے سمجھا جاتا تھا۔ میں بیٹان دوسری جنگ عظیم کے دور ران امر کی بمباری سے بری طرح مجروح فی خانو ہے سے کھاظ سے مشہور تھیں، بھی دوسری جنگ عظیم کے دور ران امر کی بمباری سے بری طرح مجروح فی نابو و بہو تیس ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد شہری تقییر نوگی گئی اور اب یہائی سے متعی شہری حیثیت

ے مشہور ہے جس میں بطور خاص کیڑے، چشمول اور کیمیادی مواد کی متعقیں تمایاں ہیں۔اس کے علاوو بہاں کے متعدد نقلیمی ادار ریجی عالمگیر شہرت کے حامل ہیں۔

یشہرا ہے طرز تھیراور تھی وضیط کے فاظ سے تدبیم وجدید کا خوب صورت آمیزہ ہے۔ جدید علاقوں کی عمار تھی اور سرم کیس عصر حاضر کے قدات کی ہیں۔ محرشہر کے اندرونی جصے میں تدبیم روایتی انداز کو محقوظ رکھنے کی کوشش کی گئے ہے، یہاں تک کداس علاقے کی مگیاں ابھی تک اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں، خوشکو ارشدندے موسم میں شہر کے خاص خاص مقامات کی بر سیرخاص نشاط آمکیز ٹابت ہوئی۔

ا گلون نوبیج کے قریب ہم کارے ذریعے الیکن (Erlangen) روانہ ہوئے بیٹیر نیورمبرگ کے شال میں واقع ہے۔ فاصلاتی پیاس ساٹھ میل ہے کم نہ ہوگا، لیکن صاف سخری سرگوں اورٹر لفک کی کی وجہ ہے ہم تقریباً چالیس منٹ میں وہاں بچھ گئے۔ بیٹیر جس کی آبادی دس لا کھ سے پچھوئی زیادہ ہے، نیورمبرگ سے زیادہ قدیم ہے، اورا پی یو نیورٹی کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ اس یو نیورٹی میں یوں تو تعلیم کے تمام شعبہ ہیں، لیکن بینکنالوجی کی تعلیم میں زیادہ معروف ہے۔

ای یو نیورش کے ایک بال بین سپوزیم منعقد مور با تھا۔ موضوع تھا: "پاکتان میں اسلامی قانون اور فتو گا" بچھے خصوصی طور سے اسلامی قانون پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں نے اسپہ خطاب کے لیے کہیوٹر پر ایک پیشکش (Presentation) تیار کی تھی تاکہ اسے بنی میڈیا کے ذریعے اسکرین پر دکھایا جا سکے لیکن عین اوقت پر بچھے فتظ مین نے بتایا کہ اسکرین پر دکھایا جا سکے لیکن عین اوقت پر بچھے فتظ مین نے بتایا کہ اسکرین پر دکھایا میں مشہور ہے ، ایک تلئیک فائی ہی کی جہ سے بین اسپے لیکھر کے اہم نگا ہے اسکرین پر ویش نے میں مشہور ہے ، ایک تلئیک فائی ہی کی جہ سے میں اسپے لیکھر کے اہم نگا ہے اسکرین پر ویش نے میں مشہور ہے ، ایک تلئیک فائی ہی کی جہ سے میں اسپے لیکھر کے اہم نگا ہے اسکرین پر ویش نے میں مشہور ہے ، ایک تلئیک فائی ہی کی جہ سے میں اسپے لیکھر کے اہم نگا ہے اسکرین پر ویش نے میں مشہور ہے ، ایک تلقیق میں مائی میں میں ہوئی کے اس کے مقبول کی دوریان کی مشہد پر اصرار کی وجو دیان کیں ، اور اس کے مقبول کی مشہد بر اصرار کی وجو دیان کیں ، اور اس کے مقبول کی منظر ، اس کی آئی تاریخ اور اسان کی قانون کے نظاؤ کے سلیلے میں بعد پاکستان کے قیام کا کہی منظر ، اس کی آئی تاریخ اور اسان کی قانون کے نظاؤ کے سلیلے میں بعد پاکستان کے قیام کا کہی منظر ، اس کی آئی تاریخ اور اسان کی قانون کے نظاؤ کے سلیلے میں بعد پاکستان کے قیام کا کہی منظر ، اس کی آئی تاریخ اور اسان کی قانون کے نظاؤ کے سلیلے میں

ہونے دالے ہز وی اقد امات وغیرہ کی سرگزشت بیان کی۔ مجمع سیجھ زیادہ نہ تھا۔ بہشکل بیپاس کے قریب حاضرین ہوں گے بیکن سب اعلیٰ تعلیم کے حال پر وغیسر ، ماہرین قانون اور مختلف شعبہ ہائے تعلیم کے سربراہ متھے۔ یہ بیچم طلبہ کے بجائے انہوں نے اسا تذہ کے لیے تر نیب دیکے بتھے۔

میری تقریر تفریداً یک محضر جاری رای اور توجہ سے سی گئی سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہا، تمام سوالات علمی نوعیت کے نتے کسی بھی سوال سے کسی عناو کی بونیوں آئی مجسوس ہوا کہ سب لوگ بنجیدہ اور یاد قاریتے ،اور میڈیا کے برو پیگنڈے اور علمی تھائق میں فرق کر سکتے تھے۔

مجھے یا توتی صاحب نے بعد میں نگی فون پر بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی تقریر کے مختلف نکات بعد کے سپوزیم اور تی ششتوں میں موضوع گفتگو ہے دے اور لوگوں نے بتایا کساس سے ان کی بہت بی غلاقہاں دور ہو کیں۔ فائست مدد للّٰد علی ذلک ۔

ای شام بی مسر کرنگس کے امر اود و بار وٹرین کے ذریعے والیس فرینکفرٹ بیٹی گیا۔

# اثلی کاسفر

جیں جرئی ہے ۱۱/۱ کو برکو فارغ ہوگیا تھا،اس کے بعد ۱۱/۱ کو بر سے ۱۱/۱ کو بر تک برطانیہ میں جرئی ہے ۱۱/۱ کو بر کا اورائی کے بعد جھے واشکتن جانا تھا۔ لہذا ۱۳ ہے ۱۵/۱ کو بر طانیہ میں میری مصروفیات تھیں، اورائی کے بعد جھے واشکتن جانا تھا۔ لہذا ۱۳ ہے ۱۵/۱ کو بر سے تک تمین دن میرے ہاں خالی تھے۔ جو جی نے انلی کے سفر میں فرج کے برمیرے دوست سعیدا جم صاحب جولندن میں مقیم ہیں، اورا ندلس کا سفر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، جھے بار با کہ سبح تھے کہ بھی کسی تھی کہ بھی کہ الیے تھا، اور میں نے بہتین دن ان کے سعیت میں انلی میں گزار نے کا پروگرام بنالیا تھا، اور ملے یہ بوا تھا کہ ۱۱/۱ کو برگی دانے کو والندن سے دوم بینے جا کی گورائی دانے کو والندن سے دوم بینے جا کی گارائی رائے ساز سے نو بج جھے فریکلفرٹ سے روم کے لیے ردانہ ہو، تھا۔ میں کہ بہتے شام فریکلفرٹ سے روم کے لیے ردانہ ہو، تھا۔ میں کہ بہتے شام فریکلفرٹ از اورائی اور میں کر اورائی وقف میں لا اور خی میں معادف القرآن کا کام کرنے میں گزادا، اور کہ بیونرکو مرید جا رہے گھا دور میائی وقف میں لا ورخ میں معادف القرآن کا کام کرنے میں گزادا، اور کی بیونرکو مرید جا رہ جی کرلیا، تا کہ جہاز میں بھی کام کرسکوں۔ ساز ھے نو بے لفت عندا کی کہیونرکو مرید جا رہ جی کرلیا، تا کہ جہاز میں بھی کام کرسکوں۔ ساز ھے نو بے لفت عندا ک

پرداز سے ردانہ ہو کرساڑھے گیارہ ہیج رات روم ہوائی اڈے پرائز ا۔سامان آنے بھی غیر ، سعول دیر لگ می جس کی وجہ سے بیں ساڑھے یارہ ہینے کے جعد ایئز پورٹ سے نکل سکا۔اس ایئز پورٹ سے شہر کا فاصلہ ۴۵ کلومیٹر تھا،لہٰڈارات کوایک ہج کے بعد ہوٹل کراؤں بلازہ پہنچ پایاء جہاں معیدصا حب میر سے نتظر تھے۔ون بحری شحکن نے جلد بسترکی راہ دکھائی ادرآ رام کیا۔ و بیٹی کن جیس

مبح نا منتے کے بعد ہم سب سے پہلے وین کن گے۔ یددنیا کی سب سے چھوٹی خود مخار رياست ع جوبوب كاسربرائ من 1919ء عن اتائم ب-دوى سلفنت في جب سيميالي نرب اختیار کیا تھا، و تقے و تفے سے روی سلطنت کے بادشاد اور پوپ کے درمیان شدید مخکش سلطنت کی بی جبتی سے لیے زبروست خطرہ بی رہی۔اگرچہ عیسائی نربب کامشہور نظربيرية ماكة وتيمركاح قيمركوده وكليسا كاحق كليساكو جس كاحاصل بيتما كدملك كاسياى مریراه تیصرے،اور زہمی سریراہ کلیسا کا پوپ ہے،لیکن بزرگوں نے سیح فرمایا ہے کہ ایک ملک یں دو بادشاہ بیں ساسکتے۔ بوپ اگر چہ نہ بی سربراہ تھالیکن اے عملاً خدائی جیسا درجہ دے ویا میا تھا۔ میسائی مقیدے کے مطابق پوپ جناب بطری کا اوران کے واسطے سے مفرت میسی علیدالسلام کا خلیفہ ہوتا ہے ، اور بوپ ہونے کی حیثیت سے اس کے بارے میں میسائی عقیدہ میہ ے کدو معصوم اور غلطیوں سے یاک (Infallibe) ہوتا ہے۔ چنا نچے جو تھم دہ جاری کردے، وہ تمام عیسائیوں کے لیے ایک خدائی تھم کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بیدا حکام صرف شار ت (Interprettor) کی حیثیت میں ٹیمیں ، بلکہ شارع اور قانون ساز (Legislator) کی حيثيت من واجب السليم موت بين - ووخصوص دائر على مبهم اورغير واضح عظم جن من یا دشاہ اور بوپ کی حدود اعتبار کالعین کیاجائے ، لبذا دونوں کے احکام میں مکراؤ ایک طبعی امر تھا۔ بادشاہ ندہی رہنما کی حیثیت سے ہوپ کی عزت کرتے اوراے "مقدی باپ" کالقب دیتے تھے، لیکن جب یہ "مقدی باب" کوئی تھم جاری کرتا جسے بادشاہ اپنی صدود اعتبار جی بدا خلت سجحتا نو دونوں میں لڑائی تھن جاتی تھی۔رومن کیتھولک۔عیسائیوں کی صدیوں کی تاریخ

بادشاه اور بوپ كاس كشاكش سالبريز ب-

بلآخراا/ فروری <u>۱۹۳</u>۹ء ٹس اس مشکل کاحل اٹلی کی ریاست اور اوپ کے درمیان ایک معابدے کی صورت میں تکالا کیا جے Lateran Treaty کہاجاتا ہے۔اس معاہدے کی رو ہے دیٹی کن کے علاقے کو بوپ کی سربرائی میں ایک ستعقل وآ زا داورخود مخارر یاست کی شکل دے دی گئی۔ بیر یاست دنیا کی سب سے جھوٹی ریاست ہے، جس کی فوج ، کرنی ، بینکنگ سسٹم اور ریڈ بوائیشن ، ٹیلی نون ، بوسٹ آفس ادر اندرو نی نقم ونسق تمام تر اٹلی کی عام حكومت سے آ زاواور يوب كے احكام كے تائع ہے ۔ صرف اتنى بات ہے كہ جس مخف كے یاس اٹلی کی شہریت یاویزا ہو، اسے اس میں واقعے سے لیے دیر الیت نہیں پڑتا۔ اس طرح پوپ ك اقتدار كالسكين ك ليرياست ايك حلي كوورير بنال كى ب، اگرچداس كارتبايا دائر واختیار اسلانت شاه عالم ولی تا بالم " سے بعی كمتر ب-جس زمانے ميں ويل كن رياست ك قيام كابيه معامده طع يايا ، يه وه زمان في جب يوري كي نشاة كان يمل برويكي تحى لبرازم كا وْ تكانح ر با تعاه اور میسانی ند ہب ادر اس کے علماء کی تک نظری ادر چیرہ دستیوں سے نفرت اور بیز اری اس قدر ہو سائی تھی کہ اس نے لوگوں کو ند بہب ہی سے خرف کردیا تھا، لبذا ہوب کے لیے اپنا ع المكير اقتدار قائم ركھناممكن نہيں رہا تھا، اس ليے شايد اس وفت كے يوپ نے اس بات كو غنیمت سمجھا کہ ایک مخضر دائر ہے جی ہی سی اس کے اقتدار کو فی الجملات لیم تو کرئیا جائے۔اور اس طرح اللي كارياست اور بوب كى باجى رضامندى سے يدمعام ووجود مي آگيا۔

وی کن اگر چرخود مخارستقل ریاست ہے ہیں کل وقوع کے لحاظ ہے وہ اب شہرروم بنی کا ایک حصد یا ایک مخلہ ہے۔ ویک کن جم واقل ہونے کے بعد سب سے بڑی پرشکوہ عمارت "مینٹ پیٹرس باسلیکا" (St. Peter's Basilica) کہلاتی ہے۔ ہاسلیکا انگریزی میں ایک خاص صم کی عمارت کو کہتے ہیں جس کے لیے اردو میں قریب ترین لفظ شاید" حو لی "میں ایک خاص صم کی عمارت کو کہتے ہیں جس کے لیے اردو میں قریب ترین لفظ شاید" حو لی "میں ہوسکتا ہے۔ یہ ایک عمارت ہے جو کسی بڑے چوک سے گرداگر دنصف دائر ہ مناتی ہوئی سے دریوں سے بڑی ، دنی ہو۔ یہ ہاسلیکا دنیا کے سب سے بڑے جن ہمشتل ہے جو حضرت

عیلی علیہ السلام کے سب سے برگزیدہ حواری حضرت بیطری کی یادگار ہیں تقیر کیا گیا تھا۔
حضرت بیطری جن کو بہتل کی زبان میں Saint Peter کہا جاتا ہے، حضرت بیٹی علیہ
السلام کے بارہ حواریوں میں سے تھے بھیمائی تاریخوں کی رہ سے ،اوراس غرض کے سالہ السلام کے رفع آ سائی کے بعدان کے وین کی تعلیم وجلی میں مصروف رہے، اوراس غرض کے لیے
انہوں نے دور دراز کے سفر کئے ،آخر میں ای سلیلے میں وہ روم بھی تشریف لائے جہاں اس
وقت بت پرستوں کی حکومت تھی ، انہوں نے انہیں قید کرکے ای متنام پرسوئی پر چڑھایا تھا
جہاں اس وقت سینٹ بیٹری باسیلیکا کی پرشکوہ تھارت کھڑی ہے۔ ای تمارت میں ان کا مقبرہ
بھی بتایا جاتا ہے۔

روس میتحولک عقیدے کے مطابق معترت بطری اعظم الحوار نبین تھے، اور حضرت عیسی علیہ السال م کے نائب، عیسائیوں کے خیال کے مطابق وئی روس میتحولک چرچ کے اصل بانی چیں، نبذا عیسائیوں نے دنیا کا بیسب سے ہزاج چااٹی کے مقبرے کے گرونتمبر کیا ہے۔ ایک عیسائیوں نے دنیا کا بیسب سے ہزاج چااٹی کے مقبرے کے گرونتمبر کیا ہے۔ ایک عیسائی مورث لکھتا ہے کہ:

'' جس وقت معزت بطرس کوویل کن کی بہاڑی برسول دی جار ہی تقی تو کس کو یہ معلوم نہ تھا کہ سوٹی دی جار ہی تھی اور کھار ہے جی معلوم نہ تھا کہ سوٹی دینے والے ای جگھا کہ ایک ریاست کی بنیا در کھار ہے جی جو سائز کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی اور اپنے روحانی حلقہ الرکے کا ظ سے دنیا کی سب سے بوگی۔''

ریترام یا تیں میسائی روایات کی جی، در نہ حقیقت یہ ہے کہ حسنرت عیلی علیہ السلام کے بعد ان کے حوار تین کی تاریخ کاریکارڈ تابل اعتی دطریقے سے محفوظ تیس روسکا، اور جو پچھر یکارڈ ہے، دہ پولوس کے اثر ات سے آلود و ہے، اس لیے اس پر بھروسزیس کیا جاسکڑ۔

بہر حال اس میں کوئی شک نیں کہ بینت پیٹری ہا بیلیکا کی بیشارت اپنے وہ کارے شوہ اور طرز تقیر کی رعنائی اور پر کاری کے لیے ظ سے ایک شاندار تمارت ہے لیکن ستم ظر افنی میہ ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام جو بت پری کومنانے کے لیے تشریف الاسے تقے وال کے تام پر بی ہوئی اس عبادت گاہ میں استخابت اور جمعے ہیں کہ بیا یک بت کدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طاہری حسن و جمال کے باوجوواس میں عبادت گاہ کے تقدی کی بجائے ایک جمیب شم کی طفت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایسے مقامات پر بطور خاص القد تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا احساس اور زیادہ نمایاں ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جمیع صاف تھرے دین تی کی ہدارت عطافر مائی مو ما تکنا فیصدی لو لا ان ہدانا اللّٰہ .

پوپ کی فوج کے دستے جنہیں سوکس گارڈ کہا جاتا ہے، اس سیاحوں سے بھرے ہوئے
علاقے میں گشت کررہے تنے، اور جوراستہ بوپ کی رہائش گاہ کی طرف جاتا ہے اس کے کوئے
پر دونوں طرف دوسوئس گارڈ اس طرح ہے جس وحرکت کھڑے تنے کہ وہ بالکل بت معلوم
بوتے تنے۔ اس طرح کی شا بانہ شان وشوکت ایک غربی سربراہ کو کیسے ذیب دیج اور اس کے
حلق سے کیسے اتر جاتی ہے؟ التٰدی جائے!

ایک قابل ذکر بات البتہ بےنظر آئی کہ چرچ کی مقارت میں نگی ٹانگوں والے لباس سے
واخلہ ممنوع ہے، چنا نچے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نیکر پہن کر نشریف لائے ہتھ ، مگر ساتھ و
ایک خمیلا تھا جس میں پتلون پڑی ہوئی تھی۔ تمارت میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے
پتلون پہنی اور تمارت کی سیر کرکے باہر نگلے تو اسے اتا رکر دوبارہ نیکر کے جانے میں
آگئے۔

وین کن میں اور بھی بہت ی محارتی ہیں جن میں یہاں کا میوز یم اور الا بمریری بطور خاص قابل ذکر ہیں ۔ میوز یم سے تو ہند ہے کو دلچی ٹیس ، البت یہاں کی الا بسر مری عیسائی فد بہب اور اس کی تاریخ پر بہت تایاب کتابوں اور مخطوطات پر مشتمل ہے۔ جھے اظہار الحق کے جوماً خذ دوسری جگہوں پر دستیاب تیس ہوئے ، ان کے وارے میں امید ہے کہ اس الا بحریری میں ضرور مل جا کیں سے بھی اس دفت لا بحریری ہے استفادے کا دفت نیس تھا ، ان اللہ بحریسی خودیا کسی رفتی کی معرفت یہاں ان کم ابوں کی محقیق کروں گا۔

## روم کے کھنڈرات

وین کن سے نگل کر ہم آیک اور علاقے ہیں گئے جوقد یم روی محلات اور اتھیرات کے کھنڈروں پر مشتمل ہے۔ بیا لیک وسیح علاقہ ہے جس بھی قدیم زیانے کے پر شکوہ محلات کے آٹار نظر آتے ہیں۔ اس علاقے کی لیک پیمازی پر کھڑے ہوکر چاروں طرف ان آٹار کو دیکھیں تو انداز و ہوتا ہے کہ اپنے عالم شاب ہیں اس علاقے کے حسن و جمال اور شان وشوکت کا کیا عالم ہوگا ، لیکن آئ میں آٹار کو میان اور شان وشوکت کا کیا عالم ہوگا ، لیکن آئ میں آٹار قدم قدم پر انسان کو یاود لاتے ہیں کہ دنیا ہی کسی بولی سے بڑی طاقت کو بھی ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ روی سلطنت کی گھن گرئ صد یوں تک دنیا ہی سال و تی رہی ، اس کے باوشاہوں اور سال رول کے طنطنے بہاں اپنی شان وشوکت و کھائے رہے رہے ، لیکن آئ وومٹی کے فر جر ہو بچھے ہیں ، اور میہ بوسیدہ کھنڈر ان کی شان وشوکت کا مرشہہ رہے۔ نظر آتے ہیں۔

جو مرکز الفت تھے، جو گلزار نظر تھے
سرتے ہیں ہو خاک وہ اجسام بتال آج
وہ دیدیہ جن کا تھا مجھی دشت و جبل میں
حسرت کے کھنڈر جی وہ محلات شہال آج
جن باغول کی تہت ہے معطرتھیں نضا تیں
جی مرشہ خوال ان یہ بولول کی زبان آج

اس علاقے میں کھنڈرات کا پیسلسلدائی شہرہ آفاقی کو تھے پرختم ہواہے جس کی دیواروں کی مصورہ نیا بھر میں روم کی علامت کے طور پر بیجائی جائی ہے۔ بیا لیک تاریخی تما شاگاہ ہے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال میں برائے ہیں ) روم کے ورشاہ طبیطوس (Titus) نے بنائی تھی۔ بیا اسٹیڈیم کے طرز پر بی بوئی ایک عمارت تھی جس میں بیچاس ہزار تما شائیوں کے بیٹھ کرمختاف کھیل اور کرتب و کیھنے کا انتظام تھا۔ اس عمارت کی سیمیل پولیسٹوس نے سوون تک جشن منایا تھا۔ اس تما شاگاہ یس کرتب دکھانے کے لیے فلاموں کوسدھایا جاتا تھا جنہیں تاریخ میں منایا تھا۔ اس تما شاگاہ یس کرتب دکھانے کے بیار کرجھی جنگل جانوروں سے سنگی کرائی جاتی تھی، اور طمرح طرح کے کرتبوں کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آج بھی اس کے ارد گرد منتظمین نے بہت سے انسانوں کوان فلاموں کالباس بہنا کر جھوڑا ہوا ہے۔ اس تماشا گاہ کو کلوئیم (Colosseum) بھی تھا، اس لیے کہاجاتا ہے کرروم کے مشہور بادشاہ نیر دکا کیسانشہ کولوموں (Colossus) بھی تھا، اس کے ادر یہاں اس کا کے کولوموں (Colossus) بھی تھا، اور یہاں اس کا کے بڑا بجسمہ نصب تھا، اس کی نسبت سے اس تماشا گاہ کوکلوئیم کہا جانے دگا۔

روم چونک و نیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے ہے ، اور روی تبذیب کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے اس کا چپ چپہتا ریخ ہے۔ سات پہاڑیوں پر بنا ہوا بیشہر قدم قدم پر کوئی ندکوئی یادگا رکھتا ہے ، و نیا بھر سے سیاح ان یادگاروں کو و کھنے آتے ہیں، لیکن ان یادگاروں کے ہر کوشے سے عبرت و موعظت کے جو سیل کھی کتاب کی طرح وعوے قکر دسیتے ہیں، تقریح وسیا حت کے جوش میں ان کی طرف دھیان دسینے والکوئی نہیں۔ قرآن کریم اس متم کے آٹار کو دکھے کر عبرت و

اَفَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الْاَرُضِ فَيَنْظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَادَهُ رَمِّن مِن حِلْ يَمِرِ فَهِي كَدِيهِ يَكِفَ كَهِولُوَّ اِن سَهِ يَهِلَ سَمِّانِ كَا كِيانَهِم مِوا؟

ان قمام آثار ہے مبل یکی ملاہے کہ اس دنیا ہی جزیت دولت بشیرت ملذت اور شان و شوکت سب قما ہوجانے والی چیزیں ہیں واگر کوئی چیزیا تی رہنے والی ہے تو وہ انسان کا ایمان اور ممل صالح ہے جس کے نمائج انسٹ اور لاز وال ہیں۔

## وينس ميں

ا کلے روز ہم ٹرین کے زریعے دینس روانہ ہوئے۔ جسے مر بی زیان میں'' بند قیہ'' کہا جاتا ہے۔ ریتقریباً ساڑھے چار گھنٹے کاسفر تھا۔ رائے میں اٹلی کے بہت سے شبرگز رتے رہے جن میں افلورٹس کا مشہور اور خوب صورت شہریمی شاش تھا۔ تقریباً ایک بجے وو پہر ہم وہنس کے رہنوے انہیشن پر اترے۔ میرے ووست سعید صاحب نے یہاں ایک ہوئل میں بگگ کر انی ہوئل تھی۔ انہوں نے رہنوے انہیشن ہی ہے ہوئل نون کر کے راستہ معلوم کیا تو ہوئل والوں نے بتایا کہ آپ ہوئل استہ معلوم کیا تو ہوئل والوں نے بتایا کہ آپ ہوئل سے بھی آ سکتے ہیں جس میں تقریباً ساٹھ یوروخری ہوں گے، اور بس سے آپ کیس تو وہ ہمارے ہوئل کے بالکل وروازے پر انہ رے گل، اور فی سی تین یورو لے گی، وفت تقریباً برابر ہی خرج ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ بھر اس بی جو بانا جا ہے۔ لیکن جب ہم رہنو ہو انہوں نے باہر نگل تو سامنے ایک برئی گوری کا سامنظر تھا۔ نہ کوئی تیک نظر آ رہی تھی ، معلوم ہوا کہ انہی شتیوں کا نہیں۔ وابستان کے براس یو کیسی ہو وہ کیسی ہوا کہ انہی شتیوں کا نام بس یا تیسی ہو ۔ اگر چھوٹی مشتی کھی جو اور اس پر ٹیکسی بی نام بس یا تیسی ہے ۔ اگر چھوٹی مشتی کھی طور سے کرائے پر لیس تو وہ کیسی ہے ، اور اس پر ٹیکسی بی نام بس یا تیسی ہورائر مشتر ک استعمال کی بری کشتی ہیں جنسیں تو وہ کس ہے۔

ویش کی بھی خصوصت ہے جسے دیکھنے و تیا بھرسے میاں میہاں آتے ہیں کہ یہ پوراشہر پائی کے نیکوں نگا آ باد ہے اوراس میں آ مدور فئت کا ذریعہ بھی کشتیاں ہیں۔ چنا تچے ہم آیک پائی کی بس میں سوار ہو گئے وہ پائی میں چلتی اور مختلف مقامات پر رکتی دبی، بھھ لوگ امر تے اور دوسرے چڑھ جاتے۔ تقریباً ۲۵ منت بعد اس بس نے واقعہ ہمیں جس جگہ اور اوس کے بالکل سائٹ ہور اہا ہوگی واقع تھا۔ اور کشتی سے امر کرہم یا سائی اس بیں پہنچے گئے۔

وین در مقیقت افنی کے تال میں بحرمتوسط کا ایسا کن رہ ہے، جو ایک سوا تھارہ چھونے
جھوٹے جزیروں پر مشتل ہے جن کے درمیان ایک سوای آبی راستے ہیں، اور جزیروں کو باہم
مر بوط رکھنے کے لیے چارسوچھوٹے بڑے بل بنائے گئے ہیں ان جزیروں پر جب رکان ت
بنائے گئے تو آبی میں آمد ورفت کے لیے ان آبی راستوں کو استعمال کیا جی جن میں
آمد ورفت اور نقل جمل کا ذریعہ کشتیاں بی ہوئئی تھیں۔ وینس کے بعض جزیروں پر آبادی کا
شوت تو کی ہزارسال قبل سے تایا جا تاہے الکین ایک مربوط اور منظم شہر کی جیٹیت تک و و

ے محلات پر بھی مشتمل ہیں پانی سے کنارے کھڑی لظر آئی ہیں جس سے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بیکمارتیں پائی میں بنائی گئی ہیں۔ حالا تکدو و در مقیقت قدر تی جزیروں پر بنی ہوئی ہیں ،البند کہیں کہیں یانی کے حصے کو ہاٹ کر بھی تجھٹار ٹیمی تقبیر کی گئی ہیں۔

شام کے دقت ہم پانی کی بس ہی کے ذریعے شہر کے دسط علاقے میں مجے جہاں کا مرقس
چوک (St. Mark Square) اپنی روئق ، روائی حسن اور سیاحت کے مرکز کی حیثیت
سے مشہور ہے۔ ابتدا میں بے ایک طرح کی مبزی منڈی تھی، بعد میں ایک بادشاہ کے تھم سے
اسے صاف کر کے ایک تفریکی چوک کی شکل دے دی گئی اس کے جاروں طرف ایک عن
ڈیز اکن کی تمین منزلہ محارتی ہیں جن کے برآ مدول میں روی طرز کی محرابیں تسلسل کے ساتھ
چلی گئی ہیں، اور اب شا پنگ سینفر کے طور نر استعمال ہورتی ہیں ، ان محارتوں کے کنارے پر
وک کاک ٹاور ہے جوونی کا سب سے او تھا میتار ہے۔

مرقس چوک ہے بہت می تھیاں اندرون شہر میں جاتی ہیں ،اور اندرون شہر کی آئی تھیوں تک بہنچاتی ہیں جن پر چھونے چھونے بل ہے ہوئے ہیں ،اور ان میں چھوٹی تصنیاں چلتی ہیں۔ سمیں اندرجا کروہ ریالنو برج واقع ہے جس پر کھڑے ہوکرشہر کی مرکز کی نہر گرانڈ کیٹال کا نظارہ زیادہ واضح نظر آتا ہے۔

ظاصدیہ کدیہ شہراس لحاظ سے ایک بچو یہ ہے کدووایک پائی بیں بسا ہوا شہر ہے، اور جہاں، پائی اور بھنگی کے کمینوں نے بقائے باہمی کا مجھوت کرلیا ہے۔ اس بچو بدروز گار شہر میں ایک دان ایک رات کا آیام خاصاد کیسید ہا۔

۱/۱۵ کنٹوبر کو جھےلندن روانہ ہونا تھا۔ ایئر پورٹ بھی پانی کی بس کے ذریعے جانا ہوا۔ ایک جگہ یہ بس رکی تو معلوم ہوا کہ یہاں وینس کی مشہور گلاس فیکٹری ہے جس میں شفتے کے گلاس اور دوسرے برتن بنتے تیں۔

میں دینس سے ندن کو تا ۱۶ اوا کو کرکوہ بال ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ ۱۶ اوا کو برکو عید بیانہ میں ایک مدر سے کا فقتاح تھا واس میں شرکت اور خطاب کی فورست آگی ۔ شام می کومیں آ سفورہ جلا حمیا، اور ۱۱۸ اکتوبرکو آسفورہ اسلاک سینٹری اکیڈیک کوسل کی میڈنگ ہیں۔
شریک ہوا، اس شام فندن والیس آ کر ایک رات وہاں گزاری اور ۱۹ اوا کو برکو وہاں سے
واشکنن حمیا، اس شام فندن والیس آ کر ایک رات وہاں گزاری اور ۱۹ اوا کو کو وہاں سے
واشکنن حمیا، اس والیہ ایک این ایک این ای سے خطاب تھا، آ کندہ دوروز بھی مختلف اجتماعات میں
صرف ہوئے سام اوا کو برکو واشکنٹن سے دوانہ ہوکر ۱۲۳ کی رات کو بحد اللہ والیس کرا جی کا بنجا۔
یہاں بھی کو طبیعت ناساز ہوگئی، اس دوران کوئی وجید ویا مشکل کا م کرنے کی طبیعت اجازت نہ
د بھی ساور کھنے کا موقع لی میں۔

و آخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين، والصلوَّة والسلام على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.